20 بلتع باراول

العاقة للنقتى والقلمة افد كافسة تنه ما مروا المجي بنيقى جا باكة فون لكاكرشهيدون الطوار سمراوا مف 3 ( 300 00 مالدكو ويحقيا ورثة عدى ۋاسى كىوىكى: ھىرى ۋاسىي كىوىكى: مرسورة فانحركومرك درست بولوى عاجى مخداليكس كم ني في 3 الْكَرُبِّهِ

اعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِن النَّجَيْمُ

اَعْنَ فَحَ مِينَ نِياهِ لِنَهَا بِمُولَ - عَاذَ كَعَنْ فَدُ مِثْلَ قَالَ نَقُولُ -بِاللَّهِ - ب سے ساتھ میرون حرہے - یوب سم برآیا ہے اس کو سروذیا ا اس کئے نفظ اکلہ کے آخرزر ہے -

ب الشَّيْطِلْ - من -سے - ير بمي حرف جرہے - اس لئے شيطان کے آخريرُ من الشَّيْطِلْ - رحمت آلهی سے دور - شربر - سرکش -

سيطن - رمي بي مح دور - سريه سري -شكل كي كم معن بعد كمي ربي سريط ان كانا ما بليس ہے -اكس جيني - وصنكارا بوا جس بريك كار بوئي بو-

ترحمبد، ۔ بیں اللہ کی بنا ولیتا ہوں مردود و کھیگارسے ہوسے شیطان سے۔ استعافہ کے تعلق حبٰد امور قابل یا دواشت ہیں۔ سبر کے سعافہ کے تعلق حبٰد امور قابل کا دواشت ہیں۔

(۱) شیطان می اور میمین فدیمآ بازی دشمنی سیحب اس نے باباآدم کووسوس وال کرحتن سے کالا تو کیا ہم کو ہموات سے حبت میں جانے دیکا ج یہی وجہ م کرز آن شریعن میں آدم علیالسلام اور شیطان کا قصتہ باربار آیا ہے۔

۲ (۲) شیطان ٹرمالکھا نیلیم افیتہ شمن ہے ۔اس کے تمرسیجنیامشکل کام ہے (m) شيطان نظرنبي آنا - كمات مين شياكام كررباس-(ہم)آ دمیائسی وفت استعا زہ کر ہاہے ، کہ خود کو کمرور ، شیطان کو قوی ڈشمن۔ ا درالله کو قا دروتوا نامجھاہے جو آدمی کوشیطان کے تنرسے بے آ اہے۔ (۵) آدمی کوحب اپنی کمروری کا احباس میوناہے، توتفزع وانکسا ربیدا ہوتا <del>۔</del> چوعیدیت کی جان ہے۔ ر4) وتثمن نعبی نیا و میں آجا ماہے ، تواس کوئنگیف نہیں دیجاتی حب ہم اللہ تھا کی نیا ہیں آجا بٹی گے ۔ تو دہ ہما رہے نمام کام درست کردیگا یشیطان سے بيائے كا ۔ اور د مگرمضر حيروں سے بھى بجائے گا ۔ ، پیاسے ہ ۔اور دیر تفریر وں سے بی جاسے ہ ۔ (۱) شیطان ورگاہ آہمی کا کتا ہے کسی کو محل شاہی میں گھتے نہیں دنیا تم اس '' قا کوئیکارو، جو بہارا بھی آ قاہیے۔ مالک! بیکنا تیرے وربار میں واحل ہو<del>گئے</del> ہم کوروکتا ہے۔ تواس کوڈانٹ ہے۔ مالک ڈوانٹ دیگا ، تو کتا ہمٹ جائیگا اور ہم اس کی درگاہیں داخل موسکیں گے۔ وتيحوا اينى قوتول برااينى عقلمندى دبروشيارى برند تكولو يتمثيليه کے دامن رحمت میں جھیے رہوع وٹنمن حیکندیوم ہرمان مابٹ ووست۔ ع دیثمن اگر توی است نگههان قوی تراست -جب قرآن *شریف طیطو،* تو پہلے اعوذ طرھو۔ فَا ذَا

فَاسْتَعِنَ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الدَّجِيمُ عِب قُرَان بِرُّطُولُوسْ مِطَانِ رِحِيمِ كَتْرَسِ اللهِ سِينَا ه مَا نَكُو - اِسْتَعِنْ الربع عِمَا لَهِي مِهِ الروقِ، يردلالت كرمام - بِسِمِ الله بُرِصنا بهي صرور ہے - اگر درميا في آيت ہے سُورے كي البدا نہيں ہے، تواعوذ بِرُعنا واحب ہے اورلسِ الله برُعنا بِمَا الله برُعنا واحب ہے اورلسِ الله برُعنا بِمَا

بِسُولِيهِ التَّحْنُ الْتَحْيَمُ الْتَحْيمُ الْتَحْيَمُ الْتَحْيمُ الْتَحْمُ الْتَحْيمُ الْتَحْمُ الْتَحْيمُ الْتَحْيمُ الْتَحْيمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمِ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَحْمِ الْتَحْمُ الْتَعْمُ الْتَعْمِ الْتَعْمِ الْتَحْمُ الْتَحْمُ الْتَعْمِ الْت با۔ کے مضے ۔ ساتھ قسم کے ہیں۔ یہ حرف جرہے لہذا اسم کے آخریم الشيخية نام - يلفظ اصل من ممتى تقا - اس براسم كي تفنير شمي او جمع السماع وأساهي ولالت كريت من عربي زيان مر معض كلمات كي تدا ميكون ہے جو کد بغیر حرکت کے بڑھا تہیں جابا ۔ لہذا ان کے ساتھ ہمزہ وصل لاتے ہیں نبو وصل اور النے کی حالت میں گرما باہے۔ جیسے بیٹ مراور فصل وابتداكى صورت مين سخره وصل لكا دياجا باسب جيسے إنسم ليسے كلمات مي سع جند شهوريوس -إنسمُ -إننُ - إنبَكَ عَ - إنفَعَلَ - إفقعَلَ - أفقعَلَ - أفقعَلَ اِسْتَفَعَلَ مِنْهُمَّةُ مُ تَصْمِعَ عَلُو وَلَهُورِكَ مِن مُيقَالُ سَمَا يَعْمُواَكِذَ ا عَلاَ وَظُهُرَ اسم وَمَا م سے جیب معلوم وظا ہر ہوتی ہے۔

ہم اساءوصفات وزات میں کیا فرق ہے ؟ ذات ہے۔ وہ سفل شئے موم جیصفت ہوتی ہے۔ جیسے سفید کاغذ سفیدگا مرض كا غذب يركب اللم سياه كامرع فلم ب ذات ذو كا مُونث ب ـ اس كالريب حَقِيْقَةٌ وَمَاهِيَّةٌ ذَاتُ سِفَاتٍ يعْنِقِيقَ و ما سیت جو صفات سے موصوف اوران کامرہ ہے ۔ صفت: - وه غير تنقل شئے بوشقل شئے ميں ہوتی ہے سيد سيول مفيد منتقل كاغذين الي عاتى ب-اسسه به وات دصفت کے مجبوعہ کو کہتے ہیں۔ جیسے ڈھن صاحبے م وہ ذات جورحم رکھتی ہے۔ بیں اللہ ذات ہے ۔ رحم صفت ہے۔اور مخمل وَرَحْتِم اساءِ اللِّيسِ - أَللهُ اسل مِن أَلالهُ تَعَالَّصِي أَلَنَّا سُ اللَّهِ عَلَيْكِ أَلْنَا سُ اللَّهِ أَكْمِ نَا سَ تَفَا الِفَ كُوكُواكِ إِنَا مُرْدِياكِما ما للهُ أوراً لَنَّا مَنْ مِوام الهُ معبود ـ بدنفط كس ما وّے كي شتق ہے ؟ أَلَيْتُ إِلَيْ فُلاَنِ آئی سکنٹ الیکیا سے مجھاس سے سکین ہوتی ہے۔ سرخف کو اپنے معبود کی طرف رعوع کرنے شیے کبین ہوتی ہے یا کا کا اُر اُا ڈُلّا کُلّا کا اُر اُلْا کُلّا کا اُرْ گَفْعَے كيونكه معبود كامرتبه بندول سے اعلیٰ وارفع بیونا ہے یا کا کا کا کیو کا آ ذا اِنْ خَجُبُ سِيْسَتَقَ سِيمِعِود كَيْقَيْت بندول كے وہم وگمان سے مجوب ديوشده سے سه

ير بزاز قياس فيكمان وخيال ويم ويم ورم رحيكفترا ندوستنيدندونواندايم ماخُود ہے اُلهُ الوَّحُلُ يَالَهُ سے جِبُ كُونُي آفت ازل ہو۔ اور مِي كُمراها كي - فَالْهَدُ كِيراس نه بناه وي يعيضه وديي تام فَا عداء سے بناہ وینے والا ہے۔ باس كا انتقاق ألكه ألفَ مثلُ إلى ته سے سے ربینے اولئی کا بحراین ماں کی طرف بے قرار موکر ووڑا۔ ی طرح جب مرطرح سے برگہ سے آ فات سے سابقہ بڑنا ہے ' تواس ت خدا با د آ باب اورآ دمی خیال کرناہیے، کہ کوئی زیر دست توت خروز اِن ب برغالب ٱسكتى ہے۔اوربہیں سے خدا كى طرف را شەنكلتا ہے نیود ست بھی حب آفات سے پرکیشان تو تنے مں اورسب طرف سیے ماتوی مل ہوتی ہے، توحفور قلب سے اللّٰہ کی طرف رجوع کرتے میں اور نیالو<sup>ک</sup> ش حالی ہی من شکر کرتے میں ۔اس کی باد کرتے ہیں اور ننگدشتی ویٹانی مسرکر نے اورا پٹریسے وعاً اوراس کی طرف منتوع اورزاری کرتے میں ﴾ فَعَرِيهِ عَلَم ہے - نام ہے - ذاتِ برحق، مالک مطلق کا جس میں تام الان من جر کے نام صفات اچھیں سے بوچھو، تو کہیں سے کوئی ت۔ کوئی حن وقو بی نظراتی بھی ہے ، توانڈ بنی کا پر توحال و کھال ہے اكب وفعه الشُّركا لفظ كها ما آسي مفاع صفات ك تنلا ألله رَّحْمٰنِ التَّحِيْمِ اوروه استم ذات بوَمَاسِے۔ ایک وفعه الله کا لفظ بندے کے مقابل کہاجا تاہے اوراس وقت اسے وات جامع صفات كما ليدمرا دموتى يد\_

الْسَحْنِ الرَّحِيمُ - الرَّحْمُ الْعَطْفُ وَلَلْيَلُ - رحم كِمعني مِن حَمِكَمَا مُمْوَا مانل ہونا ً۔ اَلرِّ حُلْم وہ حبتی جو بھے کو نبیٹی رہتی ہے۔ عربی میں الفاظ کی زیاد<sup>تی</sup> معنے کی زیادتی ہر ولالتِ کرتی ہے۔ لہذا رحمٰن میں بنسبت رجم کے عمومیت رحمهے تا مجزول کو بغرکسی عل کے مقابلہ کے نیت سے مہت کرنا رجات ا در احمتِ اتنانیٰ کہلآنا ہے۔ بیدا کرنے کے بعد نبدے **کا م**کرتے میں واہیے · تتالجُ عطاکرنا ، حمیت اور حمتِ وجوبی کهلانا ہے ۔ رحا پنیت ونیا میں لم د کا فرسب کویرورشس کرتی ہے۔ جیمیت آخرت بیں سلمانوں پر رحمہ نیاح

جلوہ فرمائے گی ح<u>ب میں غیر</u> ل*ے تمریکی نہی*ں۔

التدبتعالىٰ اسماء كويبدا كركياب سكارينين وكماسے يلكه برآج يخط دخُودِنجنْتاَ جا بَاہِے۔ ہرنشہ، ہرآن ذاتِ حقہ کی طرف محتاج ہے۔وہ سکل نیوم ہے مخلج الیہ ہے۔عالم کواکس طرح وجُود بخشے رہنے کونفر رحانی کہتے ہیں۔اس کے رحم عام وکلی کسے ہرا کی کو جو کچے ملتا ہے وہ رحمیت کا

صاحبوا اس نے رحمام ورحانیت کے ناطسے فرمایا۔ خَلَقَالُمُّ مَافِیؒ السَّمٰاٰ اِتِ وَمَا فِی الْاَرْصَیٰ سب کچہ تمہارے لئے بیداکیا ہے۔

دنیا دی فوائڈ میوں یا اُخروی مرات اُن کے ح**ال** کرنے کے قواعد سیکھو مخت كرو - وه زميمت كے لحاظ سے تم كونتھا رہے علم وعل كنے تائج عطا فرائسے گا۔ حیات دنیا کے مناسب کا مکرو۔ تواسی کے تنائج دیگا جیات انزت کے مناسب کا مکروگے ، تواس کے نتائج وثمرات عطا فرمائے گا۔ علم ومسل کی دنیاہے فعلت باعثِ ولّت ہے گئی اب رہ گئی ہے بات کہ اللہ (حمٰن ورحِم ) کے نام کے ساتھ کیا کا خسو ياجا ماہيے ۽ اور کون سافعل فقدرہے اُنتانا واُ وَاَشْرَاعَ بِيضِينَ اللّٰهِ النام كے ساتھ ابتداكر ما ہوں - يا جوفعل كميا جا آہے - وہي مقدر كيا جا يا ، نْلًا كَمَا أَلَكُما أَلُكُوا فِي وَالامقدّرُكُرِيكًا - 'المُحُلُّ (من كُما نَاكُوا مَا يُول) كُمر م وأَل یف والا ا دُخُلُ (میں داخل ہو ماہوں) مقدر کر تکا ۔ اسی طبح دوسرے مال کا حال ہے ۔ بْتَكِ أَكِيسُ واللهِ لِي يِسْ وِاللهِ أَبْتَكِ أَكِينَ أَبْتَكِ أَكْبِ أَمْتَ مِعْدَركَيا عِكَا بدكقار بسيراللايت وألعزى كتقف سلمان اسكى ترديدتاي

ركبن واللوا بتك المحكمتاب بينا سدى كنام كساة شروع مول، نذكسى اورك نام كساته ليشيرا لله جار ومروركواً بتكرآ بهدأ ناجا بيئي تفاريبل لان سي حرك من بيدا موت من أسس كو بم ما حقّه الناجير كيتي بن عوجه ركا فائده ديي ہے -

دِيدُ وِللهُ وِسَعَلَ آيت مِهِ إِنهِ فِي مِسْفَلَ مِن مِصُورَ قُلْ فِي ففو كرف ك لئاترى سے -كبالب ما تند فرد سُورُهُ فاتحب يانهيں ؟ شوا نغ کے یاس خروسورۂ فاتحہ ہے ابذا وہ اس کوجہ ہے، بکارکرم طقیم ب اخان كياس جزوسُورهُ فاتحنبي بالهذاوه أعُود كاطرح ديشم الله كويمي ميسًّا فيضي ست طريقتي وأسطح المين كويمي آمت مطريقتي من جوحز *دسۇر*ۇ فاتحەنبى \_ الله الله المحران التحديم الله المحران التحديم الله المحران التحديم الله المحران التحديم الله وكام عالمون كالمحرث الله وكام عالمون كالمحرث الله والا مرد الله المعدة مرج وروش كرني والا بعد - العند - لام يا لا مرد الله المعدة مرج (١) عهد خارجي جو پيلے سيمعلوم ہو جيسے اکت جُلُ وه مردجس کو تم ------(٢) عهد ذهنى - ايك غير عين فروجيه أُ ذُنُحِلِ السَّوْقَ - بازارطً يعفي كسى ايك بازار مين حاؤك

(٣) استغراق - تمام افراد - إنَّ الانسَانَ لَفِي نُحْسَرِ إِلَّا ٱلذِيْنَ الْانْسَانَ لَفِي نُحْسَرٍ إِلَّا ٱلذِيْنَ إِلَى الْمَانِ

رہے تعض اوگ کہتے ہیں کہ بیرلا ماستغراق ہے بیضے تا م حدیں انڈہی کی ہیںا وبعض <u>کہتے ہ</u>ی کہ لا جنس کیے بینے اس بیت حمد عبس حمد اللہ العان ہی کے لئے سے جب خنس حمد ، ماہیت حمد ، اللہ تعالی میں منحصر سے نودوسر كے لئے رباكيا ولهذا بهاك لام منب، لام استغراق سيريمي زبادہ قوي ہوا۔ حكاث - من يشكر، تولب قرب معف كانفطين ولاج تعزي اختيارى جنرريبو بإغرامتياري بريغمت كيمقابل موبايتم ويتحيير مَلَ حُتُ ٱللَّهُ وَلَوْ عَلَىٰ صَفَائِهُ مِن فِي مِن لَى تعرِفِ اسْ كَا آبِرِ کی ۔ حد ۱ ۔ زبان سے کسی ختیاری کام پژننا وتعربی کرنا نیوا فیمت كے تقابل مویانہ ہو۔ جیسے تحیٰ دے زئیں اعلیٰ طمارتے نکسیہ محسّلہ وتجميل أقواله واعماله وجودع وسنخايه وشجاعته ووفاله میں نے زید کی تعریف کی انسس کے نسب وحسب کی ما کنز گی بر۔اوراقوال واعال كى خوبى ا درا وسكى حُرِد وسخاا ورشجاعت ووفاير ـ منٹ کر یغمت کے مقابل ہوتاہے گردل سے ازبان سے وست ما بعی موسکتا ہے مثلاً کسی نے تم کو کو نی چزدی اور نمنے اس کے بعد اس کو

سلامکیا۔ سیسلام تھی شکر ہی ہے۔ يحصر كے معنی كحہاں سے پیدا ہوسے؟ اگر متبدا دیرلام ندمواور خربر لام **بوتو خرمتدا مين خصراوراس سي خاص موجائيگي - جيب رَيْ** الْهُو الْعَالِعُو زيدىي قائم ہے۔ قيام زيد كے ساتھ فاص اوراكس من خصر ہے۔ اگر صرف مبتدا يرلام مويامتداوخردونوں برلام موتومتدا خبر*م خصرو كى الجي*ل لاء حدُ الشُّريل تحصرا وراس سے خاص ہے۔ صاحبوا فراعوركرو وحوداً كرئتها لاذانى وصعت بتوما - توتم سيهي دورنه ببوماً ـ نگرتم سوسال ببلے کب تھے ؟ اورسوسال بعبرکب رمبو گئے تھھاراونو<sup>م</sup> تو دوعد موں کے بیچ میں ہے لہذا وجود تہا رے لئے ذاتی صفت نہیں جب ذا قى صفت نەببوا ، تونتها را دىجە د بالعرض بواتنا مىحالات ، تمام صفان مەجۇ ئى ئىغبىل مى جب تهارا وجودى بالعرض ہے، تو دوسر سے كمالات بالذا كسطرح موسكتة بس لهذاتها محايد ومدائح ذات تفدُّ خدا وندى كے لئے بالذا اورائس من خصر بن جودهویل رات کاجا ندلاکه حمک دمک و کھلائے عمر حاننے والاخوسی حقاہے۔ کہ یہ کا م تعریف آفتاب جہاں تاب ہی کی ہے جونو تحشب ہے اوراینی برتومنیا و البشس سے قمر کومنور کیا ہے لے قمرا تودىي سياه روب بوكسون وخسوف كے وقت نظرا ماتھا۔ ل - واسطے مے لئے۔ یہ تھی حرف جرہے ۔ یہی وحبہ کے کفظ السركے،

۱۱ آخرها کوزبرہے الله کے نفط کی عین دیشہ مرالله کی تفسیری موجکی -رَبِّ رِ رَبِّ رِیْبِ - رَبًّا - یا لنا - بروش کرنا ۔ شئے کواس کے کمال کی طرف رفيته رفيته البنجانا -رج اسل میں صدرہے۔ بروردگار ۔ یا لنے والے برجی اسس کا اطلاق كباط آب أولاجا آب-ماہیے۔بولاجا ماہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کے شعلی کھیجٹ پہلے آبیکی ہے۔ کچھ بھال کھیجائی صفات دوقسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) انضامی (۲) انتزاعی -سا انصنامی، وه طفت، جوخارج میں وصوف کے وجود کے سواا کیا ہے تم کا كمزوروجود ركهتى ہے جوموسوف سے وابت رہتما ہے تینقل طور پر انہالی جاسكما بصيد ديوارس فبدى سفيدى عارض موتى سيء توديوار سفيد كهيلاتى ہے سيماہى لاخى موتى ہے، تو ديوارسيا ، كہلاتى ہے۔ انتراعی ـ وه صفت ، جوخارج میں وجود نہیں رکھتی ـ گرخارج میں موصوف البصفت كانشاء السطح وافع بونائي كداس سيصفت انتراعيمهي عاتی ہے۔ جیسے آسمان سے اوپر بہونا۔ اور زمین سے نیچے ہونا مجھا جا آہے وجودين ذات حقه ب يعن فارح من بالذّات مرف فدائت قالير اس كے سواجو كيے ہے العرض ہے۔ لہذا صفات آلمى سب انتزاعى ہن -نە خەلئىسى تىلىغى ئەرلىكى ئالىلىغى ئىلى ئەلىلىغى ئالىلىغى ئالىلىغى ئالىلىغى ئىلىن ئالىلىغى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئ

!! خارج میں وجو دِموصوتِ کےسواا یک شبھ کاصنعیف وجود تھیجے' کمرینتہا ضرورہے۔ اس سے معلوم ہوگیا، کہ صفات آئی، نشا اور نتزع عنہ کے بحاظ سے عین وات میں اور بعدانتراع ، سمجھنے ہیں حداحدا میجی کے مضاور میں اور فرنت کے مفاور۔ اللہ کے مفان سے صدائیں۔ جوان سب کا موصوت ہے۔اسی بات کواسس طرح ہی کہتے ہیں کیشفات آئی لاعدین من اور لاغس

اللَّه كِيْفِقُ اللَّه وجودى مِن اللَّه في جيبَة حيٌّ عَلِيمٌ - قَالِيمٌ بعض عدمی وسلبی میں جن سے وات آہی کاعبوب مخلوقات سے باک<sup>ی</sup> ظ مِرْ بِوَابِ مِي سُتَوْحٌ - قُلُّ وْشَ حَمَلُ - بِينَا زَغِني لِيَّا بعض صفائت رخفيقي اضافي هيں جيسے عَلِيمُ كرہے تو وجو دی وقیقے صفتُ تكراس كومعلوم كي طرف انتمافت ونسبت بعبي بوتي ہے بیعبن صفات اضارفی محض موقع مل جيداً وَلُ وَالْخِوْرِ

اللّٰہے نام کے ساتھ رب کی صفت اس لئے بیان کی کئی کہیں تم یہ تیجھوکہ پرا ہونے کے بعداب تم آزاد میں۔ حوجا ہتے ہیں کرتے ہیں۔ نہیں تم صرطرح بیدا ہونے میں اس کے محاج تھے'ا بھی ہرآن ہج طنہ اسکی امرا دکتے۔ اس کی برورشس کی طرف محتاج ہو یمہار سے صفات اس کھے كالات كى طرف تحراج مېس-اس دائى ا مدا د كونفس رحمانى كېنتىمىي -

جے طرح حراغ روش رتبا ہے، تو ہران تیل ا مدا وکر ماہے ' پیشعلہ بظا ہڑھا نم نظراً أہے، مگر ضفة برآن فنا ہونار متباہے اور تیل اس کو مازہ وعووعطا كرابء الطيسبع ماسواالله فبالهوت جانتيهن الفرطاني سخ مازه وهو دباتے میں۔اس کو تجد دِامثال کہتے ہیں:-عَالِمَيْنَ - تامنهان - جمع عالم كي-عَالَمْ \_ ماسواالتد مخلوق - لنده -خَاتَهُ اللَّهُ عَلَى عِبِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِهِ مِرَكِ اورَ طَاكُونَمَ وَعَامِ كِنَهُمَ خَاتَهُمُ وَعَامِ كَنَهُم مِن عَالَبُ سَانِيا مِن سِيانِيط بناتِ اورالنَّا تَعْبِي اسْتُلْ عَالَمْ جَهِاں و دربعة علم جس كى عدم داتى بيغوركرنے سے اللہ كى مفت كى طرف رات كلمائي برگ درخنان بندد رنظر موثبار مرورتے دفتر میت موفت وگا عَالَةً كَيْ حِمعِ عَوَالِهُ بِهِي مِبِي اورعَالَمَيْنَ بِهِي عَالَمَانِيَ وَوَيُلِعَقُولَ كَي جمع ہوتی ہے۔ ذوی لعقول کی ضبیلت کی وجے سے ران کوغالب نباکر جمع كَيُّكُيْ - ورته عالم انسان - عالم ملائكه - عالم حين - عالم حيوان -عالم نبات عالم حاورسي عالم يي بن-

دَكِ الْعَلَمِيْنَ لِي مَعْلَمَاتِ كَدُونَ بنده بكسى بنده كارب بنبي مَنْ جاند اسورج بمون ما حضرت غزير وحضرت عيسلى مون مرام جندرجي بمورا

كرشن في اسب الله كي بندسي نفي اس كي مخلوق منفي اس كي طرف متماج تنف كسي زندے كوتھي بالنے والا كہتے ہوسے ہوٹ بارر بنا جا ہئے كربيسب العرض سبنوم فيقى رب ابك ي سيئياس سففلت نكرني سيميم رَجِيْ وَرَبُ الْعُلِيْنَ - مِيراجِي بِروروكار اورتمام جبالول كالجمي بروردگارالندی ہے۔ ایک اور بات قابل با دواشت کے صفت کا پنج حب حال وراستقبال كے معنى من رسمائے تواضافت فظى ہوتى ہے۔ جومفيد تعرلف نهيل بيوتي - معرفه كي صفت بيو، تواكس برلام آ تاسيجي زَيْنُ إِلْفَنَا رِبْعُمْرِ عِرَكا مارنے والا زیری سے جب صفت کامینیکی زمانے سے مقید بنہیں ہوتا ۔ ملکہ دائی واشمراری رہاہے۔ تواضافتِ حقیقی موتى إرمفيدتون عصير رجة العلين الشركي روست يرورش دائمي ہے سي زمانے سيمقيد نہيں۔ لہذا اس ريام نہيں آبايس وه مفد تعربف اورائند کی صفت ہے۔ الْسَحَنِ الدَّحِيْمِ - اس بيل كي آيت مِن طامِركيا كيا سِي كالنَّا فَا ربالعا کمین ہے۔ ہرجیزکو، شخص کو، اس کے کمال ذاتی تک ہنچا آہے جس کی جیسی فطرت ہے وہی نمایاں تواہیے وتياب برايك كومكيم جس مرصبی لماقت ہے ابنی اپنی قشمت ہے جومو ناہے اجھاہے

كرية ترست كيا اصطرارات وكيامجورًا به وجيهاً فناب كانر سيافي نجارین کر افرناہے۔ با دل نکر کھیلیا ہے۔ زمین بر رشاہے۔ نہ آفیاب اس کا خلاف کرسکتا ہے۔ نہا دل۔ پیرزمین درخت اور بودے اگاتی ہے۔ غلیبیدا ہوما ہے۔ اورانسان کھا تاہے۔ گران میں سے کسی کوعلم نہیں اراد ہمیں سب لينے لينے كام مي ضطروں بيافتيار من ينہيں۔اللہ لقالے ضطرب مے اختیار نہیں۔ اس کی برورش اس کے رحم عام ورحم خاص رمینی ہے۔ ِ كِيا الله تعاليٰ عَامِ جِزول كَيْ رَسِيتُ وَمَا الْسِيعُ تُوا بِنِي ذَاتِي عُرْضٍ. \* كِيا الله تعاليٰ عام جِزول كَيْ رَسِيتُ وَمَا السِيعُ تُوا بِنِي ذَاتِي عُرْضٍ. یااس کوصرف ہماری محبلاً فی مقصود ہے۔ اپنی فات کے فائدے کے لئے حو کام ہو اہدے، اس کو غرض کہتے ہیں۔ اور دوسروں **کو فیض** رسانی کے ع<sup>یث</sup> كامرانا رحم كانقاضا بمحاجا ناسيد الندتغالي كامل وتممل سيصدا وريسان اس کوسی **کی حاجت نہیں۔اس کے افعال مبنی برغوض نہیں سب** کی نبا<sup>م</sup> اس کی رحانیت ورمیت برہے۔ اس کے رحم عام نے تہارے لئے تام اساب تام موادیداکردیے ہیں۔تماس سے فایڈہ حال کرنے کاطرتعیا ورقانون سیکھو۔اور نیئے نیئے

میں تماس سے فائدہ حال کرنے کا طرتعہا ورقانون سیمورا فرنٹے نئے قانون دریافت کرو۔ اکتثاف کرو۔ وہ تمہار سے اعمال کے تنائج عطاکر نے میں قرما ہی نہیں کرتا جیات دنیا کے مناسب کا م کرو، تواس کے تنائج عطا فرمائیگا جیات ِاُخروی کے مناسب کا م کرؤ تواس کے تنائج بھی طاکرے گا۔

ر ا تم ہاتھ رہاتھ و صربے بیٹھو۔ ایا سیج سکر رمبو۔ ناعلم سیکھونہ مہر۔اور تمہا کے من علم دمنر سکھیں۔علی دمخنت کریں۔ تو وہ نورب العالمین ہے بسب کا غداہے۔ ان کی محنت کا تمرہ عطا کرے گا۔ اورا بنی رحمیت سفیضیا کے نگا تم خلوب موجا دُكِ مِفلس إور دليل موكر رموك - اگرتمها راعقيده آجها نازورور ہےکے مابند ہو، تواس کا نتیجہ کم کو کل طے گا۔ آخرت میں سے گیا۔ ے۔ ایک نئے بھی تو کام کرو۔ دنیا عالم اساب ہے۔ انٹیرنے تقل دی ہے۔ آ يبرشينين ان كوسكارنهمجهو ـ النيانية حن إغراض كيه ليرًان كوسداك سيخ ائُن مِين الشَّتْعَالَ كرو-هَلُ كَيْنَتُوكَى ٱلَّذِينُ نَعْطَهُونَ ۚ وَالَّذَنَّ كُلَّا يَعْلَمُونَ كياعالم وجابل دونوبرا برموكنة بن ؟ بركزنهين - وَأَثْنَ لَيْسَ لِلْهُ نُسَانِ اللامالسعيٰ وَأَنَّ سَعْمَةُ سُوْفَ مَرِيٰ - آدمي كے لئے وہي ہے جبكي وہ کوشش کر ہاہے۔ بے شک آدمی اپنی سی وکوشش کے بنتیج کو دیکھے گا مبراکروگے دیبا بھروگے میبا بودگے دیبا کا ٹوگے سے باتوں سے کما ہتواہیے ملے سے ساری غرت ہے علم وعلى كى ونباست غفلت باعث ذلت ہے تم ندایا دیج بن کے رہو کام کروگر توت ہے المستى من اكاي حرکت مس سرکت ہے باس کو پاس نہ کئے دو مروسے و ماہمت سے

فلك بو به الكرين والمئي به مال و تقبل كه زماند سه فاص نهيں وله الكيت والمئي به مال و تقبل كه زماند سه فاص نهيں ولهذا ياضا فت عقبى به ورمغية تعريف اور الشركي صفت كوك صفت كاصيغه ليف مول كي طرف مضا ف به ملك كيلاك مثل في ملك كيلاك من الكري والمقدى ملك باوشاه به ونا في ملك باوشاه به ونا مي ملك والك باوشاه به ونا كي ملك الك به مالك باوشاه به ونا مي من قدرت وقوت بلحوظ به من قدرت وقوت بلحوظ به من من قدرت وقوت بلحوظ به من من من قدرت وقوت بلحوظ به منه كادن وقوت بلحوظ به منه كادن وقوت بلحوظ بي منه كادن و يَوْمُ السَّدُتِ شَعْنَهُ كَادِن و يَوْمُ السَّدُتِ شَعْنَهُ كَادِن و يَوْمُ السَّدُتِ شَعْنَهُ كَادِن و يَوْمُ السَّدُتُ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَادُ فَادُونَ وَالْعَادِيْنَ وَالْعَلَمُ وَالْعَادُ وَالْعَلَمُ وَالْعَادُ وَالْعَادُ وَالْعَلَمُ وَالْعَادُ وَالْعَلَمُ وَالْعَادُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْ

يُومُ ون جيس يَومُ الجُمُعَةِ حِمِعه كادن - يُومُ السَّنْت شنه كادن-نَوْمُ الله وقت رزانه الصيفكل نَوْمِ هُوَ في شَانِ وه مروتت يَّى تنان من -د نبی اطاعت - ندمیب وملت - جزاء - بدلیر - ایک شخص عمر مرتوشاغ قاد اورنبک علی ریا ہو۔ا درا کہ شخص تا معمر معبقتیدہ بھی تھا اور معلی بھی (ان حشرات الارض كيرے مكوروں، ماتوہ يركتوں سے اورا كل عل فاسد سے ہاراسوال نہیں۔ ہماراسوال انتہ کوخدا سیجھنے والوں سے ہے) کیا مدونو برابرس انکی کھ دا دوز باد بھی ہے۔ بے شک سے قیامت آنے والیہے -نیکو ں کو خزائے نیک اورٹروں کو خرائے مدے مالاے کو مرالت نن اس کو تِلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّا أَنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ بالخستنی می اکد برکارول کوان کے اعمال مرکی حزا دسے اور تنکو کارول کوان کے اعمال مرکی حزا دسے اور تنکو کارول کوان کے اعمال مرکی حزا دسے کا معاوصند عطافہ ایسے ۔ اعمال جن التی آن ۔ دقت حزاء۔ زمائہ حزاء۔ روز حزاء۔ اللہ تعالی و تبامیں بھی حزا دسے گا۔ جدیا کا مکرو وریب ہی حزا دسے گا۔ جدیا کا مکرو وریب ہی

برا مون دو ناہے، در برت یں برا دست مات بسیاہ مرد دیسے ہیں۔ برلہ ملت ہے ۔اس میں طبیعوں کومبارک بادی ہے صیببت زدوں کو دبائے مر کی امید دلائی گئی ہے ۔ طالموں ناحق شناسوں کو اندار ہے تخواہیے ہے۔ تندید سے ۔

ونكيهوا الله حقوق اللهين معافى فرماسكتاب مكرحقوق العباد لرى ريالا دہ علیم ہے نہما رہے اعمال سے واقف ہے۔ قدیر ہے ۔ تم کو جزاو سرا<del>میک</del> ہے۔ وہ تقسطہے۔ عدل ہے میضعف ہے۔ غرموں عاجرُوں کی فرماد شتہ وه ظالموں کو بغیر منرا دیئیے نہ حیوائے ہے گا۔ لیے حاکمو! لینے مانحت لوگوں ہے الضاف ورهم سے كام لو علطي تم سے بھي ہوتي سبے اور ووسرول سے بھي ا حيو في حيوثي بات يركرفت ته كرد ـ بندگان خدا كي ش رساني كرويا خرتمها را بھی توایک مالک ہے۔ بادشاہ ہے۔ اس سے حرف مرکی امیدر مطنع ہو۔ لینے ماتحتوں سے ویسا ہی شلوک کرو ۔انٹورت العالمین ہے ۔رحم جراج رحیم تم يهي تواسس كي صفاتِ طبيعيه كامنطهر منه و ويُحكُّو إنَّ بَطْتَ رَبَّكَ لَسَدُهُ ترے بروردگاری مکوطری سخت ہے۔ 19

صاحبوا جهال الندتعالي رب العالميين سيمر رشن درجيم ہے۔ دبائل مم وتهارهبي توہيخاس كى اطاعت كروراس كے اوامر َا اُمثال كرو اس كى فواپروا کرہ ۔اس کی نافرما فی سے بچو۔اس کے قہرسے ڈرو را نشر سول کی محبث کا وعا كرت مير - توان كے احكام كے سامنے كردن سليم حركا ور . يكس مي ست ہے كىمجورب كى مرضى كى خالفت اور بركام مي مخالفت ام فداكو ئىتهارى غوض كبايريت من موتم كوخدا ہى سے بنداريا رہي تاريخي، د وستو! الله تعالى كورهمل ورحيم سمجقته ميو -بيشك وه رهمل وجيم بيني كر وه مالک ورزاق بھی توہیے ۔ آپ کومعلوم ہے کہ غلاموں اورخا دمول کانفقہ أقاير واحب بتواسع جب الله مالك سلط تووه تمكورزق بينجائك كاركما مِنْ ذَاتِهَ فِي أَلاَرُضِ إِلَّا عَلَى اللهِ وَدُفُّهَا لِنَالِي يَعِينُ وَالْحَالِينَكِيْ والفكا رزق التدريب اسك ومصيع اس فدراطينان ولاف ك با وجودتما سباب كواستعال كرتے ہو۔اور استعمال كرنا چاہيئے بھى كيوكريمي الله کامقصدہے۔ اس کا حکمہے۔اسی طرح اس کے رحم کے شخق ہونے کے اسا ے بھی تواستعمال کرو۔ نماز بڑھو ۔ روز سے رکھو۔ اچھے کا م کرو ینک بنو وہ تھے۔ سے صفت رحمٰن وبیم سے الوک کرے گا۔ یکیا ہے ؟ تورا سے کے لنے اگے توبڑھتے ہو۔ اور لگام دینے کے وقت پیچھے مٹنتے ہو۔ وَ مسَا قَلُارًا مِنْكُ حَتَّ قَلَارِ لِمَ تَمْ فَعَ اللَّهِ كَيْ عِنْدِيدَ فَي اس كر رحم سف علط طيعي

قائده الطانے كاراده ركھتے ہو - يااپنى كاہلى وآرا طلبى كاحيله كال يہيو-فرما نبردار رم واور رحم کے متنحق منو -لے علمائے متت! استرتعالیٰ کی تعلیم و تفہیم میں بڑم اور کیسی رحیا ہے -فرماً ناسبے میں رب العالمین ہوں - رحمٰن ورخیم مول - مگر میں روزِ جزا کالگ يمى بوں كس طيف طرنفيد سے قرآناہے آي جي فولا لَهُ قُولاً لِبَنَّاك موسٰی وہاروں! تم دونو فرعون سے نرم مات کرد ۔ وَ جَادِ ۚ لَهُ مُعْ مِالَّتُيْ هِيَ أَحْسَنْ أن كواچيرطريقي سيضيعت كرو ، يرعل كرو - مقا بلدكرو-آب موسى وبارون عليهاات امسے زيا دوا پڻرڪے پاس عزز نهبي ميں۔اورآپ کامخا *زعون سے زیا دہ کرشانہیں۔ بذتر نہیں کیس زمی سے نصیحت کرو۔ دککش* طرىقىيەت نېلىغ كرو - يەفو ّارۇ كفرو تەركىكيول بنے ہوسے ہوجى كو دھوكا ورضتی و زمی بہم درباست بحرگ زن کہ فقا دور ہم نیا ہے۔ اللہ جب ہم سب کا پرورد گارہے ۔مالک ہے ینزا ورزا دینے والا توكس كے حكم كے مطابق ؛ لينے احكام كے مطابق۔ ان احكام كے مطابق جو اس نے رسول کے توسط سے ہم مک پہنچے ہیں اسلام تمام ممالک تمام زمانوں کے لئے ہے۔اسلام خاتم البنین کا دین ہے جو کبھی نسوخ نہ مہوگا۔ جہنے رسے ا اسلامين إنِ أَنْ كُولُولًا لِللهِ لِيهِ يصفح منا مون خدا كاحق ہے۔

وَمَنْ لَهُ كُفِكُدُّ بِمَا أَنْ لَ اللهُ فَا وَلَيْكَ هُو أَلْفَا سِقُوْنَ عِوالَ مَكَامِ وَمَنْ لَهُ كُونَ عَوالَ مَكَامِ وَمَنْ لَهُ كُونَ عَوالَ مَكَامِ وَمَ وَبِحِينٍ - فَاسَق - بِكَارِينِ الكِ وَرَكِيمِ مِن وَ وَقِ فِلْ المَّنِي الكِ اورَكِيمِ الكِ اورَكِيمِ الكِ اوركِيمِ الكِ اوركِيمِ الكِ اوركِيمِ الكِ اوركِيمِ فَا وَلَيْكَ هُونُ فَى - وه تودين اسلام - رُسُول برحَى بي كَيْمَنَم، فَا وَلِيْكَ هُمُ وَلَى اللهِ وَيُن السلام - رُسُول برحَى بي كَيْمِنكم، مِن كَافرين -

بين كافرين -مسلم آبى بين ايسا جرام بواسة كدية مكرست عوفي حركت نبين كرسكما - كيابات كرسكما - كيا كوركها سكما سيء نبين كرسكما حِبُوط نبير والمكرفية كلمات كفرنبي كرسكما - كيا كوركها سكما سيء نبين بوجا نور حرام كرفية كلم بين ان كونبين كهاسكما معمولي كها نا - يا في رمضان نربون كودن حب مكرم فرب نه بوجائي ندكها سكما هيء ندي سكما سي غرض ملما كا برفعا بحت ترج متين بوما مي - إن صلواتي ونسكي و تعيافي وهماني لله رب العلين سي المناهم

لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾
موت وحیات میری دونوتے نئیں جنیاتری گلی میں مزاتری گلی میں مزاتری گلی میں مزاتری گلی میں مزاتری گلی میں کیا ہمند وہسلمان ملکرا یک ہمندوستانی شترک قوم باسکتے ہیں نہیں ہمرگز نہیں۔ یدنظر میاکٹرنیت کا دام ہے جس کا دان سلمان یا قوم فرونرائن کا کو چیا نیستے ہیں۔ ذرایہ تو مجمو ۔ کہ قوم کی کومت افراد برہتی ہے۔ افراد کھابی و مال سب قوم کی ملک رہتی ہے۔ جو تھم دے واجب تعمیل ۔ افراد جیندا دمیول کا سب قوم کی ملک رہتی ہے۔ جو تھم دے واجب تعمیل ۔ افراد جیندا دمیول کا

۲۲ مجلس مین د قوانین کے لئے ۔اورمحلب خورائے تی کے لئے اتناب کرتین پ اخلافی مائل میں دست شماری ہوتی ہے۔ اکثریت براحکام دئے جاتئے مسلمان بعلا إن ألحيكمو إلا ويله كامان والاحكم خداك خلاف كسي كا حکمکب ان سکتاہے۔نہ خدا سندوستهانی، ندسلمان سندوشانی ہے جين وعرب بهارا مهندوتنا ن بهارا (اقبال) مسلم بين بهم وطن ييئ ساراجها سارا وسلمان عرف خدا كابوناب منظم بوجائد توبيت بري اجماعي توت! وغطيم قوميت ركھناہيے ۔ گرا فسوسل! موجودہ سلما يوں نے نہ غود '' کوسمجھا نڈاسلام کو۔اس کانتیجہ یہ ہوا کہ خلافت آہی کے مدعیٰ بیل کے بجاری<sup>ں</sup> کی نُوحاکر رہے مہں اور گاؤنوز کائے کاموت بینے والے سے ہول کھا رہے ہیں ۔ان کے ہر حکم کی تمیل کرنے کے لئے تیا ر۔ نہ دین سے غرض ۔ نہ خادرول مصطلب نه وَكُانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ يِرايان - مْ كَوْمِنِ فِئَةِ قَلْيُلَةً عَلَيْتُ فَنَا لَكُنِيْرَةً وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ يُرَاطِينِانِ لِينِا صُهَنَ عَلَيْهِ وَالدِّ لَّذُ وَأَلْمُ لَنَّكُنَّةٌ وَمَا وَّا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ان رَ ذلت وا فاکسس کی مار ماری گئی اور ڈو تی غضنب خدا ہو ہے ۔

البَّاكَ نَعْبُلُ مِم عِبَادَت كُرتين يَرِيتُ فَي كَرِيتِ يَعِينِ فِي عِبِينِ فِي عَبِينِ فِي عِبِينِ فِي عَبِي اقَالَاكَ مَنْجِدَكُو - نَعَنْبُلُ مِم عِبَادَت كُرتينِ يَرِيتُ فَي رَبِيتِ فِي عِبِينِ

لَنَّهُ نَعِيْنُ مِنْ مِدوطلب كرة مِن ما وه عَوْن مدوم اس كامصد (مُتَعِمَّا ہے۔باباستفعال سے ہے۔اس کی فاصیت ملب سے عِباد ہ اِنہائی عاجزى - طَرِيْقُ مُحَبَّلُ - بإمال استهد وه راسته مبرراوك بترث علته وں ۔ إِنَّا كُ كَي تقديم سے هركے منے بيدا ہوت بيغة من تبري بي بندگي كرتيم - تيري عاعبادت كرتيم اورتجفي سے مدوطلب كرنيوں -يهليماس بيغوركرو كمعبدل ورب مندا ومبذه وابب ومكن كي حقیقت کیا ہے ؟ اوران میں ربط کیا ہے ؟ اور شرک و کفر کی تحقیق کیا ہے ؟ كياكفرونرك عقيد سيتعلق من ياعل سع وجوبات بمجيس آتى ب يسخ (۱) واجب الوجوُّد يتى تعالى جب كا وجو و صرورى سے اور عدم غير كن ـ (٢) ممتنغ حين كاعدم ضروري سبيءً اوراس كا موجود يونا نامكن ليد جيب تشریک خدا کا بیدا ہونا ۔اور جزء کا کل سے بڑا ہونا محال ہے نیومکن ہے تنہ ہے (٣) مكن كاموجود بونا ضرورى نهيس يگرنه مونا بھي فريزميں أَرْمكن موجودُ موجلئے تب بھی کونی محال لازم نہ آئے۔ اللہ کے سواختنی خیرس میں سب مكن بس مكن كا وجود بالدات نهيل الرحكن كے لئے وجود بالذات بوتا، تو كبهي اس سے مبرا نه بہونا كيونكه وات سے واتيات ولوازم دات كبي نم فوك وحدانهين موت \_ گرم مكن سے پہلے تو عدم اور بعد عدم تو مائے \_ ہی وجہ کے

۲۱' مکن لینے وجو دمیں واحب کا متحل جے موتا ہے جب بکن کے لئے وجو دہی صروری بنيں۔بالذات نبیں۔ واجب تعالیٰ کا دیا ہواہے، تواورکونسی پنریے جواسے کئے بالڈات ہوگی ۔ ہاں عدم تو ممکن کے لئے بالڈات ہے بیمی عدم بالڈات احتیاج بالڈات ۔ بندگی کامرح واوروجود بالڈات ۔اشغناءِ مالِڈات واجب

ترك كياہے ؟ الله كے صفاتِ خاصّہ كوكسى نبدے ميں موحجُو ماننا۔ اور كفركميا ہے ؟ اللہ كے صفات خاصّہ سے انتار - ياخود خدائے تعالى مي كو

اب ذرااس بريمبي غوركرو - كرمكن بين بيموجوده صفات كئے كہاں؟ وجودی صفات، واجب تعالیٰ سے حالل ہوسے ہیں جو منبع وجوُدہیے ۔اور عدمى صفات ، خود زات مكن سے سمھے كئے - ہم ركس كى حيات وعلم كاليو ؟ ساعت وبصارت كسى بهيه ؟ قدرت كس كى بنيه ؟ اراوه كهال سنا آيا ؟ واجب تعالیٰ سے یتفای*ق مکنات ب*وِمعلومات *آہی میں، خارج میں وجودی* علم آتی مین نابت بین - ان رجس اسراکهی کی تحلی ہوتی ہیے ، وہی آئینہ حقیقت مكن سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ کے کونسے صفات ہم میں موجو دہیتاں اور کن سے ہم موصوف نہیں جیات ہم ہیں ہے علم ہم میں ہے تقدرت ہم ہیں مدہ کونسی شئے ہے نہیں وجمہیں اکطلسات کا بتلاہوں ہی مرضیق

کیا پیشرک ہے ؟ نہیں ۔ شمرک نہیں۔شرک اس دقت ہوتا کہ کھا صفت کومکن میں بالڈات مانتے جس کی اصل عدم ہو۔اس کے دونو ہاتھ خالی یع تھ دامنِ از کھیا آرم کہ جامہ ندارم ہمارے یا س مکن مرآن ، مرحظ فنا ہو اجآب و فیفس حانی ا وجو دِطلَى يا وجو و بالعرض عطافوا ماجاة ب يمونكه فعدائ تعالى سكاقوم سب کا قیام اسی برہے۔ یہ بہائ کہ خدا نے سداکیا۔ اب سے مختاریں۔ مَ زاومِن - بنده كيات عُمُ بالذات ركه كا - أَلْعَنْ كُلُ وَمَا مَلْكُتْ يَكُلُ كُو للوَّلا ﴿ عَ حَوْجِهِ مِنْ وَمَا قَاكالِجِهِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلَى عَا مِوْنَا وَانْ غَيْرُ فِدِالُو ایک آن کے لئے ،کسی ایک امرس بھی ، خدا کا غیر مختلج جانتا ہے اوراس کو كسى وحودى صفت سے بالذات موصوف محقبا سے، وہ بے شک ترکر کر ماہے۔ بت برست مرکام کے لئے ایک دیونا انتے تھے جب ان سے کہاگیا کہ ایک ہی خدا قادر طلق ہے۔ فلاق ہے ۔رزّاق ہے ۔محی وممیت ہے۔ توانفون نع كها وأَجَعَل ألالِحة والها قراحِمًا إِنَّ هٰذَا سَنْتُحُ عَمَّ کیا تا مروبیا وُں کوایک ہی کردیاہے۔ پروغجیب بات ہے۔ الهال الله تعالى كے الته ميں سب مجهب وال اس فطاہر ا ساب بھی لگا دیے میں۔اور باطنی اساب بھی۔ا ساب کا ترکنے کرنا۔ ا ن کو ستعال رنا شرک نهیں ا ساب کوموز بالذات ماننا مترک ہے بعض اور رہا

زندوں کورب، رّزاق وممیت شیمھے کو ترک نہیں سیجتے ہیں شرک ہے توزندہ مروه سب سے ہے۔ خدا کے لئے بالذات اور بندوں کے لئے بالعرض منبت ووتو ترک نہیں۔ یہ نسبت واسنا دِمجاری ہے معمولی صیبت میں انگریزو<sup>ں</sup> ہندوں سے مدهلب کرتے پھرنا۔ آمیبن بالجبرورفع مین وغیرہ ، غیرواجہا كے لئے لڑنا۔ اورغیر ساح کام کی عدالتوں میں وا د فرما د کرتے ہنجنا نیمر ساوک کو سے مدوطلب کرنا یا ورکھولے نہیں سکا ناکہ سمنے زندوں سے مدوطلب کی۔ نه كه مروون سے كيا مردون سے شرك ناجالز اور زندون سے جائز ہے۔ كيان ن مرتبى مال ونياكو ويحقا بي ندان كي سنتا ہے وحديث ميسے - قبرول كے يكس عاؤتو اكسَّلا مُرْعَكَيْكُورُ مَا اَهْلُ الْفُنْوَيْمُ كِهو-مردم و تھے سنتے نہیں میں ، توسلام کموں کیا گیا ؟ کیا دور کے ارواح کو مخاطب کریں تو شرک نہیں ہوتا ؛ غنیب کی بات ماننا تواٹند کی صفت ہے شیطان بھی توتا مالوگوں کے دل کی بات جانتا ہے بنوا مشترق میں موں بل مغرب من منز دیک بوں بادوریٹیطان کاعنیب کی بات ماننا قرآن وحد سے نابت ہے اچھا جب عنب کی مابین جا نناخاصّہ آئی ہوا تو کیا پھر مطا عة مرك جائزهم و فعود والله والله والله كاكام طلق م عام م و باللام بندول كاكام فتقوي الله ي رباذن الشريب اوه ومعى نهايت كمرت بندون كوعنب كاجوعلم يؤماس ووعنب إضافي سيمطلق علم غنيب التكر

۲۷ کے ساتھ خاص ہے۔ا میڈوا تنا جیواکیوں مجھ رکھا۔ کہ ذرہے میں دور آج کل مرروحانی کا مسے بیاب مِن لهذا أكس مُ يُتعلق إلى المُنطقيق كرلينا جا يتها بعول -علم غیب مرب اضافی بئے علم اورغیب سے ہم پیلے العیس کی تحقیق کریں گے ۔ کولم کے معنے میں جاننا ۔ فلا ہرہے کہ جس کا وجود بالڈات ہے۔ یعنے واحب تعالى السركاعلم بعي بالذات ہے اور حس كا وجود بالعرض ہے لينے · مكن ومخلوق، اس كاعلم على بالعرض بيسيد إننا ماننے كے بعد ترك كوسو دور موکیا عامینی بھی ہو السے بعنے معلوم دیکھی ہوئی چنر ہوتی ہے علم ساجی بھی ہوناہے لیعے کسی نے اس سے کہنا اور کس نے سنا عِلْمِشْقی بھی ہوتا تقليدى عنى موّنا ہے۔ اب ره كيا غيب السّركے كا طسے توكونی شے غيب ہنیں۔ غیر مطلق ج کسی ندے کو معلوم ہی نہیں ہوسکتا ۔ صبیح تقیت وکن وما ہیت حق عل وعلا کراس کاعلم دائر البشری سے خارج ہیں۔ بندہ غریب رافگن داینی پی تقیت نهیں جان کلتا ۔ توامله کی تیقت کیا جانے گانی<sup>ت</sup>

بده ما جه امسلمانول کو کافرکینهٔ مین تم کومزه متاہے تم نوارهٔ شرک ماجه امسلمانول کو کافرکینهٔ مین تم کومزه می زود و براؤمی ریزد اب رقیا وکیفیرکروں میں موسلے جمعلون میں ازاد می نیزد و براؤمی ریزد اب رقیا

۴۰ آ لم غیب اضا فی وه تو ہم و ماہی ہے۔ایک چنرکوا کیشیحض دیکھیا ہے؛ دورازہیں وكيمة أبيعلم غنيب اضافي منبس ہے تو بيركما يہے ؟ ويجھو! علم غنيب قي قسم رہے دا ) عنه مطلق توخداسی کویسے اوریس (۲) بعض علرعنب المبیا دکو دیاجا آہے عَالِمُوالْعَيْثِ فَلا يُعْلِمُ عَلِي غَيْمِهِ أَحَلاً لِلَّا مَنِ الْرَفْضِي مِنْ رَّسُولِهِ - وه عالمالغیب ہے۔لینے عیب کوظا مرنہ ہن ڑا گربلینے رگزیدہ رسول پر اس ايك على خيب مسلمان كوسوزاج البيئية جس كوعلى غيب تنبس وه كا فريسيل ہیں۔اللہ فرشتے جبت ر دوزخ مسلمان کی تعریف ہے۔ یوم بوک لَعَيْبُ بِغِيصًا لَمَا رَغِيبِ كَاعِلِ رَكِمًا سِيقِينِ رَكُمَّا مِعِ إِيَانِ كَفَيَّاءٍ وَالْعَالَمِ الْمُعَامِ کیا ارواح طبیہ سے بات جیت مکن ہے ؟ بے سک مکن ہے معراج تربي بن صرت بيب خداصلي لتدعليه والم نيا وسي ملا قات كي إنكي ا مامت کی ، انبیا میں سے صرت کے اجاد نے نعبہ الولد اور دور لے نما فے نعبہ الاح کہا موسی نے بیا*س نازوں کی تحفیف میں حضرت جبیہ خط*اکہ متوره دیا مدد دی اور صرت نے مدوحال کی ۔ کسی بزرگ کوریونها که آپ میری سازی اچھی کردیہے کا اولاد دیجئے

تسی بزرگ کوریکہنا کہ آپ میری بیاری اچھی کر دیسے یا اولاد دیکئے شرک نہیں ؟ کیاشفاا دراولاد دیناا متر کی سفت نا صدنہیں ہے ؟ ہرا کہ ہے جود صفت مبالذات اللہ کے لئے ہے اور مجازی نسبت اسباب کی طرف کی جاتی ہے شفا کی نسبت طواکٹر و کی مردواکی طرف کی جاتی ہے جر جیل علیارت لام نے کہا

لِاَهَبَ لَكِ عَلاَمًا زُكِيًّا لِهِ مِيم لِين تبهارت ياس سِلْعَ يابون كەس تركواك لركادوں ـ قرآن تتربيف من الله تعالیٰ صفرت عيلي کي نسبت فراً اللهِ وَإِذْ تَخُلُقُ مِن الطِّين لَهِ يَنْ عَالَمُ الطَّيْنُ فَتَنْفَخُ فِيمًا فَتَكُونُ طَيْلًا باِذْ ن اللهِ اورجب تم نباتے ہومٹی کیجرسے شل *برندے کی صورت کے یھو*تم اس میں بھوشکتے ہو۔ کیروہ زندہ ہوجا باسبے انڈکے عکم سے ۔ ٹیروالا مک کہ وَالْا بُرْصُ وَنَحْنِي أَلْمُوتِي بِإِذْ نِ اللهِ يَمْ شَفَا ويَتِهَ يَنِكُاكُر وسِيتَ مِو -ما درزا دناینا اورکوُر ی کو، آور مردوں کو زننه کر دیتے ہویا ذن اللہ ان تما مرتمامات من باڈن اللہ کی قیرنسبت مجازی کوظا مرکزی ہے نسبہ مجازی سے لی ترک بوجائے تو بات کرناد شوار موجائے۔

كِياً بِزْرُوں كے نا مریز فاتحہ د مكر كھا ناكھلانا - جا وزوں كو كہناكہ م فل*اں کا ہے :ترک ور* مَا اُھِلَّ بِهِ لِغِنْدِل مَنْهِ مِن *دفلنین* ۔ اضافت ونسبت ا د فی تعلق سے عبی ہو تی ہے ۔ دیکھیو۔ تم کہتے ہو یہ کرا<u>یراہ</u>ے یہ گھرمرا ہے۔ یہ کہا نامیراہے۔اگر بیب مَااُھِٰلَ مِہ لِغَيْرًا مِلْهِ مِن داخل بوجا مِنْ توٹری کل ہو ۔ اگر کوئی یہ کے ۔ کہ رمرا گھزیں خدا کاسیے تو وہ قف ہوجائے۔ اگر کو فی کھے کدید وُروخدا کی سے تو کفر ہموجائے۔ابصال واب ما دہن صحیحہ سے ماہت ہے ۔ابودا ُودونسا می س ہے۔ ام سعد کے لئے کنواں کھدوا یا گیا اور کیا رویا گیا ہٰذاہ لا قرسَعَدِ

بها مرسعه کاکنوال ہے ۔ ویکھو۔اس سے امیر تھی یا بی بیتے تھے اور عزمیہ کھی مَا أَهِيلٌ بِهِ لِعَكُولِ لللهِ وَمَتْ فِي كَ لِيُصِيعٍ - كَفَا رَعْنُدُ النِّي بَاسِمْ اللهت وَأَلُعُزِّى كَمِيْتِ تَفْهِ السَّرِيمُ اللهُ عِنْ الذِي بِالسِّمِ اللهُ وَاللهُ الكبرُ قائمُ كَما كِيا - مِنارِي صلى ميل بن عباس سے مروی ہے كوا يك نبى كريم بلي الشرعلية والمركبه ما س حا المربوا يهرعون كميا ميرى ببن نف نذر كلمي کہ وہ جے کرے گی۔وہ مرکبی ہے (یضے بغیر جے کئے ) توحضرت نبی مالی تندولوم نے فروا یا۔ اگراس برقرض ہوتا ۔ توکیا تم اداکرتے ؟ عرض کیا۔ جی ہاں فرمایا الله کا قرض اواکرو۔ وہ زیامہ تحق ہے کہ اواکیا جائے مسلمیں ٹریدہ سے مروی ہے۔کہا میں نی صلی اللہ علیہ و کم کے ماس منطقا ہوا تھا۔ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی ۔ پھراس نے عرض کیا ۔ یارسول متدا میں نے اپنی ما کھے أكيب لؤنثه في يقي ان كالتقال موكبا حضرت نفي فرما يا يتمها را احرواجب بروكبا ا وراس اوزشی کومیات نے تم بروائیس کر دیا ۔اسس عورت نے عرصٰ کیا ۔ یا رسول منْد! ان برایک ما ه کیے روزے واحب تھے کیا میں ان کی طرف روزے رکھوں ؟ فرمایا ان کی طرف سے روزے رکھو عرصٰ کیا ۔انھوں لبهی جخنهدر کیاتھا کیامیںان کی طرف <u>سے حج کروں ؟ فرمایا</u>ان کی طرف سسے حج کرو ۔

اليسال نُّوابِ درست همي مو، توسامنے رکھ کرفاتھ بڑیصنے کاکیا ہے ؟

كهانا سامن ركه كرفانخد برهنا بعي درست بؤتواك بي قسم كاكهانا بارباريكاف كيامن طابرسي كه خاير الامود إَدْ وَمُها يهبرن اموروه حبس من ميشكي بوت كرار مهو - مدا ومت بهو-

اموروهٔ حبس سيم شيكى به و كرار به و مراومت به و گارس به به الموروهٔ حبس سيم شيكى به و كرار به و مراومت به و گارس به به الموروهٔ حب الله الله و الله

اس دعالوسی بہتے خود پڑھا اور دوسروں واس بی سیم دی۔ دیکھو! التی ت میں اکستلا مُرعکیا ہے اکتفا اللّبی سے نبی بی لله علیمو الم سے تفاطب کیا جا باہے نیزاس بات پرسی غورکرو ۔ کہ نفط کے نیچے مغے ۔ اور معنے کے ساتھ مصداق ذہن میں آجا تا ہے ہیں جراط الّذِ نیز

۳۲ آجا ناجواس کے فر داعلیٰ اور بہترین مصداق میں ، ایک طبعی بات ہے۔ ا وُمدعیان توجید! تم یا رسول النتر تحارفے کو اور حضرت کے اس کا علم رکھنے کو کفراور ژرک اورکیا کیا سمجتے ہو سنو را تند تعالیٰ کیا فرما تا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا لَكَ شَاهِلًا قَمْبَشِّلً وَنَيْنَ نِيَّا مِرُورِيمِ فَيَ مَكُوشًا مِرِيُواهِ ا وزع شخيري دينے والا اور ڈرانے وا لا نباکر جمیحا پشام دیکھتا ہے۔لہذا صر ہمار تیفصیبلی عالات دیکھتے ہیں ۔ ونکھو! سنی سنائی شہا دت درست نہیں۔ حب اس شا مدحاض ہو**تو فرغ کی شہادت صحیح نہیں** -

لَقَالَ جَآ ءَ كُوْرَسُوْلٌ مِنْ ٱنْفُسَكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتَّمُ عَو تمیں سے ایک بیبارسول آباہے جس پر وہ نمام جزیں حوتم کو تکلیف دوہیں وشوارگزرتی میں یعب کے حضرت ہمارے حال سے واقف نہوں سمارے تخليفات ان يركمون كريث ق گزرننگي حصزت غوث الاعظر من مديث روايت كرتيب الايشاك أحَدُكُ ويشونكة إلا قاجد اللها تهار باؤں من كانٹا نہيں عفرا مگراك كاور ومير محسوس كرتا موں يعض حاديث سي ب أنَامِن نؤُرِاللهِ وَمُحَلِّ سُكِي مِن نُؤُدِي سِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُحَلِّ سُكِ نُورٌ (وجود ) سے بہل اور مرشئے میر سے نور (وجود) سے صحیح حدیث میں ہے۔ الله يُعْطِي وَأَنَا قَادِيهُ إِنسُّدِ تِيابِ اورمِينَ سِيمُرينِ والا بول يمكو جو کے اللہ ہے، واسم (صلی الله علیه وسلم) کے اقد سے ملتا ہے ابن تی کتاب

عُمَّلُ البيومِ والليللهُ "مين دوروانتين ببان كرتيمين عبدانتُدن مُركع يرس حيومتيان عركرتي تقين بيعيغ بيرسوند ويكفئ غفيران سيرسي ننح كهاأمجيوب ترین فض کوئیارو۔انفوں نے پاھٹے الا ایکاراا ورکھڑے ہوکر چلنے لگے یہی عال عبدالله عروين العاص كاموا ما عفول في ياهيك كانغره ما را ورايس ہو <u>گئے جیسے پیرسے بندھی س</u>تی کھل گئی ہور کنزانعمال مسندعمرس ایک بطیمی *مدنت ہے اس من سے* فقال عُمَانِوُ السَّلا مُ عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللهِ-السَّلاَ مُرْعَلَيْكَ يَا أَبَا بُكُنْ مَاذَا لَقَيْتُ بَعُلَّكُمُّا - يارسول سُلَّابِيم سلام با ا ا کرا آب رسالام میں نے آپ دونوں کے بعد کیا کیا سیتیس المائيل جفوجسين مرحزت سيرمروي يبرآب نيراس خفن كيمتعلق عوراه كم تت موفرما ياكر كارى ريار ما علينوني كاعباداً مله ما ما ما الله ما المارية الم تم مرى مددكرور مركوالشر كاجبيب أحث النّاس سيم يم كارتيض ما کھیں او م*مراہ گُرُث تدیں ہم کارتے میں* اُعِنْیُونیٰ یَاعِبا دِاللّٰہِ۔ يَا عَوْ ثُ مُ يَا خُوا حَبِهِ - يَا نَقتشدنل مِي مِي مِي مِيا شَا وَلَى بِهَارِي مِرْوَرو شفاء فاضی عیان میں ہے۔ابن عرصٰی اللہ عنہ کولوگوں نے وبجها كهنبررجها رشول تتصليا متعليهو لم بنطقت تصراس رابنا يه برنكام موحد إِنَّما أَنَا كَبُّنْ مُثِلُكُمْ (مِن تَعاريف لَهِن)

کو لئے لئے پھر قرمیں ۔اوراسی کے ساتھ کیوسٹی اِلیج کے اِسے (مجھے وحی ہوتی ہے ندا کا مغیر موں ) اس بر ذرامی تو منبس كرتے را يك ما بالاشتراك بواس دوحزون من شترك جزموتى بدالك ما مدالا متباز بتواسي حس سينوق كافصار واب- كياكد هيس اورتمس - جوبرت فيمت منواحال حياة يشتركنهن عمرتمها إانتياز وتفوق توعل وفنهس يتصيياتهل اورئتهار معمل نسانيت مشترك اواسلام ما بالانتياليه بسيم الشيسرح تهاريه من اوررشول خدام ما به الاشتراك انساسيت اوره به الامتيا زوعي آتی ہے معلوم سے ۔اس ما رالا شراک کوکون بان کرسٹے نظر اوجو را ور ووركفار-مسالط فالسَّسُول عَا مُكُلُّ الطَّعَا مُروَمُينِ فَي الْكُلُّ الطَّعَا مُروَمُينِ فَي لِاَ الْقَ (اس رسول سى كا اكا تا ب يعذ بار في سيح اورا زارون ب بحرّاب معنى بهار مثل ) اور ما بالانتها زركس كي توجه ونظرتهي مصدّواكمرّ فاروق عظم فز ذى التوريخ منظراتها أت كي تريا الفون في أنا كبشت كو مِتْلُكَ كِما - يَاكُنْتُ عَيْدَة وَخَادِمَهُ اور وَيُحِكُ أَنَاعَيْلُ مِنْ عَبِيْنِ هُجُكُلُ مِي مِنْ عِنْ الشِّي كُلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَنَلَا فِي اللَّهِ اللَّه يُطْعِمْنِيْ وَكَيْسْقِيْنِيْ (مِي تَهَارِي *طِي نَهِين بون مِين لِيغَارِ <del>كِي</del> ياس* رسّابهون. وه مجه كعلا ماسيّة لل ماسيه) ولا تَرْفَعُنُّ أَصْوَا تَكُفُّوفَ صَوْمِةِ النِّبْحُ (سِغِمِرِ كَيْ آواز يرانني آواد المبند نركرو) لا تَجْعُمُ فُولُا عَاءَالَوْمُ وَ

MA

كُنْ عَاءِ نَعْفَدُ كُونَ نَعْفَدًا بِنِعَهِ كُوا مِيا نَه لا وصِيا تَهَارِ الصِينِ كَا بِعِنَ وَكِيا بعض كوبكا رَّاتِ عَهِ اوشاه مِهِ إِنْ سِي مَهِ دِسِي اللهِ مِينِ الْمُعَلِينَ مِولاً اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُن

سُكِيا إِنَّالِثَ نَعْبُنُ كُمِنَا - اور بهر عبدالرسول عبدنبي غلامهل فلامهل فلامهل فلامهل فلامهل فلامهل فلامهن فل

(۱) مخلوق \_\_بےشک سباشد کی مخلوق میں کوئی کسی کا بندہ و مغلوق نہیں یگرسلمان سے معلق سے دِطِن اور تحفیر میں جب سایانِ مال ایل هارمنیں ۔۔

رین موک عبدالرسوانین بیشون توصرت بال شکر حصیمی تھا ۔ ہماری آزادی بلال رضی کشیعنہ کی غلامی برقربان ۔ عبلاہاری شمت میں اس غلامی کی عزّت کہاں ؟ رمین مطبع و فرا شردار رسول را بیا تو شرخص کومونا جا ہیئے ۔

٢٦ فاروق عَظِمُ خَطِيمُ لِمِن مِن مِن مِن مِن كُنْتُ عَيْلَ ﴾ وحَادِمَهُ ـُـُ ئبايك بودى سفراقين ونيكك أناعن كأمن عد معكم إفسوس ہے۔ میں غلاما ن مخرمیں سے ایک غلام موں ۔ ویکھو حکیلی امتند لميه وسلم كي علامي يرفاره في عظم ومنظم العجائب كونا (بيئ اورتماس كوكفرو رسُول مَنْصِلِ السُّرْمِلِيَهِ لَمِ يَعْظِيمُ وَتُوقَرِّرُو-وَاتَّحِيفِيْ لَهُ مُا حِنَاسَ النَّالَ مِنَ الرَّحَةِ مِن ما يعلَ لِنَا الماعت كا بازوهما وُيست رو فَقْمُوا لسته ككر يتهارك سردارك لف الطو كراس سوجا و عبادت توعلم مبيء كروه بالذات كالات كاما إلى مجلز الوسيت وكسي مرحال محمد أنتها في طو كرناهي عِبادت دل كافعل ہے اعتقادي مات ہے سيحدہ غواللہ كواسلام حرام کردیاگیاہیے۔ برگزا کبسی وسجدہ نہیں ہوسکتا یہ نہیجہ ہم عبادت پر پیکلیمی رسول سنصلى شدعليه والمهنه فرما ياسه وأكرس محده كي اجازت ديبا

رسول کندههای شدهنیده کم نے فرما یا ہے۔اگریں سجدہ کی اجازت دتیا ؟ توجورووں کو عکم دنیا کہ لینے خاوندوں کو سجدہ کریں نظا ہرہے، کرجب حضر سے نے سعده نهبن لیا ماسکی ما نعت کردئی تو دو سراکیو کرسجده کے سکتا ہے۔ گرید کہ بناکہ سعدہ طابقاً شرک ہے درست نہبی ۔ آد طالت اور کے لئے فرشتوں کو سعدہ کاحکم دیا گیا تھا۔ گیا شرک کاحکم دیا گیا تھا ؟ کیا شرک شرک شرک وجہ ابلیس مرد و دیموا ؟ کیا میقوب بالیسلام اوران کے فرزندوں نے بویسف مالیات الم جسم میں تھا کہ اسی زمانے ہیں۔ سعدہ کمیا تھا ، تو کیا شرک کمیا تھا ؟ شرک ہزرانے میں منوع تھا نہ کہ اسی زمانے ہیں۔ بات بیہ ہے۔ کہ اسلام نع طاقہ شرک اور ایسی جزرکو بھی منع کر دبا جس میں شرک واقع سمون کا انتہال ہے۔

اب غیرانندکوسجده برگز درست نہیں میمنوع ہے حرام ہے توکھ عاصی ۔ گریه با درکھو۔ کدا بان ہی دل کا کام ہے <sup>ب</sup>یا دل کی صفت سے ا<sup>ا</sup> ورثیک وکفر بھی ول كاكام باوسكي صفت بع فرورترك سيريحو، اورفطنة نثرك سيمي بجو \_ برے کا مسے منع کرد کر سمجھ کرے ماہل جہالت کریے توعالم کو جہالت مناسنیوں۔ كبالدوست بوسى اور قدم بوسى حوركوع اور سحودسيامشا يستني وافهاس سنت کو حرام کهنا، توآپ ہی کومبارک راتنی بڑی حراکت آپ ہی کے ثنایا ن شان ہے۔ بناب احضرت کا بچہ فرما نامِضرت کا کو ٹی کا مکر نا مصرت کے سامنے کوئی کا مہوا۔اورائے نے اس کوباقی رکھا۔اس سے منع نہ کیا ، بیٹت <u>ہے۔ اب آپ سماعت فرائیں ا</u>مام نجاری ادب مغربیں وازع بن عامرے روا کرتے میں۔کہا ہم(مربنیویں) پہنچے کہ گاگیا کو درشول افتائیں۔ہم نے ان کے دونو

ترمذي ـ ابوداؤد ـ نسائي مرصفوان بن عسال مصد مردى يه برايك مرى ويث بي جس من دو بهو دلول في حضرت سيعض وال يه اورات ان كيجواب ميئية قالَ فَقَتَلاً مِنَا يُهِ، وَرَجْلَيْهِ صِفُوان كَمِيْتُهِ مِن الن دولْه في صرت كے دونوات اور دونو سركونوسدويا -ان عذاب ما ن موحدول كوكوني كمان مكتمجات -روحانيت كارات علية توارواح كأنجيرهال عانية حبن فيركاعلم نبين سترينين اس كيتعلق ركت قائر كرلينيا مسلمانون كومشك وكافرج بنابرى حرأت كأكام بي تحريك و كيا جزني كلي تما مامولين توحياليا لله ا وراسكي طرف مبل ضرورنه ريشيك صرورب اور رساحان ورصاكا كامت يحسبني الله كفي سيمع الله مكن دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنتَعَىٰ عَمَرُ لَهُ فَيَهُمْ وِرَفْتَهُ وَمُنْهِ وَمَا اللَّهِ الْوَاصِمُ كالويوارال كمؤثر بالدات كے موثر مالذات ہونے كے خيال كو دل كو دل سنر كالنا كرسے كم ما دمات كوتو تو تر تتمجمو سب كيمانشد كے ما تقريس ہے ىشىئى قايانى مىلائى تىرسەلاتىسى بىتىنىگە سَل لَكَ الْنَخِيرُ إِنَّاكَ عَلَىٰ توسيشيرقا درسي صاحبوا مهيشه كأمكر تني وقت حائخو كداسا بطاهري يا يالني رزماده

149

ئے زبا د**یفین سیے، باانٹ** براوراس کے وعدوں بروَعَلیٰ انڈیوَوَکُوا كَنْ مُوْمُومُونُونَ وَالاَرْبُولُوا لَيْرْ بربحروسه كرو ـ دَّمَن مُحاسلى سے دركر مفلاا وررشول كأخلا ف كريته مؤهراا وررسول كيونفا بل وتتمن كي روا بِمْسُ رَبِي فِلَا يَخَا فُوْهُمْ وَخَافُونِ أَن سَكِ وَرِقْمِ وَمِحِمِ سَعْرُودِ ما موار ۔ رقم کے ہاتھ سن کل ملنے کا زیادہ تون ہے باحثت کے ہاتھ سے نخل جلنے کا ؟ اچھا ایجیلے نما زیڑھتے ہو، نوکتنی دیرمیں ؟ اورا ما منتے ہوتو كتنى ديرمس بمنهانما زميركيسي وأت موتى ہے؟ اوراما مبنيز مير كولت ربتى بين الساكية كالمي معي خيال أسب ؛ وَمَا أُمِرُ وَالِكَ لِيكُونُ وَاللَّهُ لِيكُونُ وَاللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللهِ بْنَ حُنَفَاءَ - تَمُ *وَحَكُمْ بِسِ وِمَاكُمَا ، مُرْبِدُ لِهِ لِنَدِي فالص* اطباعت كرو - يك روبهوكر يتم محيرته بأس كجيتن يتم خود لينے دلول ميں فيصيلہ كرور كما تُرك في الالوميت ، تُرك في العيادة - تُركُ في الاراده ، توواتع نبين بوا. *ٱگرواقع بواسب، توتو مركرو* يَعِلَمُ عَالِمُنَاةَ الْأَغَيْنِ وَمَا تَغْفِي الصُّلُو<sup>ن</sup>ُ الترانكمول كي خيانت اورسين كريهي رازوں كونوب مأتاہے جسے اخلام مفعقو دموا ميكيت أنيِّ . وَلت آئيِّ ـ بنرمت أنيِّ رتباسي أنيِّ الله تعالى فرما أب وَكَانُ حَقّاً عَلَيْناً نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِم رِمُومِنين كَيْصِرَ فَ مِنْ اب کبوں نصرت آہی ہیں آتی ؟ کھوا مان می کالمطر گئے میوں گئے ، ورنہ خالتجا اس كا وعده سجا إنْ تَنْفُنْ وَأَا لللهُ يَيْضُرْ كُنُواْ نَتْدَى مِدوكروتوا للهُ فِي مَهْا

مدوكريكا - كراب إن تَنْصُرُ واا لله يَهِين بِي تُولَيْضَ كُفْرِ كَمِ السَّاتِكُ مُ نيرية وموايا تاك ات ك توريغنت تفاراب بهان خطاب كيول ہے؛ ابتداءً إگرول حاضرنه تھاء توالله بتعالیٰ کے انتفاصفات شکر مجھبکر توول *حا مذروجا ناچاسئے۔ن*زادل رہان کامرتبہ سے بھرهمان کا نیزاول سف نغبل ونستعين جمكون مصلياينا انيت ساخراز كرّاب اجول كوليف الفكرليتا بكان مطفيل سع-انكي فاطري اس کاخطاب قبول ہوجائے زیزجب وہ ربالعالمیں سے ۔رحمٰن وزیم ہے توسب اسكى بندگى يى كريىتے مېں خواه مالارا ده ہوما فطرةٌ وقهرًا اورجىمكن كے لئے كا حول وُلا تُو يَتَ بِي توتما م مدوا ملَّه بِي سے ہے فیواہ الماواسطہ ہو خوا ہ بواسطہ خوا ہ انیں یا نہا نیں اسے مدداسی سے مودحود کا منتے ا ورود سری قوتوں کا مرجع ہے، جمع کے صینے کی ایک وجربی ہی ہے کہ متعدد اشفاص اورمتعددا قسام كي خرم محبوعي طورسيم سع كي حاتى بس تومشترى باتوس كوليگاريات كووانس كريكا كيجه ليگا كيجه ندليگا سانېس بوا-لېذااحيموں کى عنبا دت كے ساتھ ہم كمنه گاروں كى عبادت يقى قبول موحائيگى -بیزنازمیں اس جاعت ہے ترک جاعت ریخت عمال بی عقال<sup>ہے</sup>

جاعت کامفردسے شائیس درجہ کا تواب سے نرینیت ایک جراغ کے ہو جراغوں سے رشنی زیادہ ہوتی ہے اِ دراک وابصا رزیادہ ہوتا ہے مخلصیات يرخلوص مقوح خما لات كااثر، دو مروں ربھي موماہے۔ نيرشرخص کيونہ کيو برقي ابرر راحتا ساً دی زیا دہ جمع ہوں تو بر تی قوت بھی زیا دہ سدا ہو تی ہے جاعت میں تصفیہ کیے ل ہوجاتی ہے۔ اور تفس حاوت کا ابع موجاً اسے ۔

صاحبوا نماز بحاعت سينطيما وراميري الهاعت كي، ون بي مانجتم عبادت اورشق کوائی جاتی ہے۔ اور کر انتخلیم کی تعمی تمری ا در ڈر اکر وائی جاتی سے۔ یہ افدال کیاہے ؟ مگل بحرباہے ۔ جوفیح محل کی آوا زیرجمع نہ ہو، اوزا فرما بموجائے، وہ نا کارہ ہے ایسی خوسر فوج شمن کے مقابلہ میں مرکز کا نہیں في سكتى روداس قابل بے كداس كوكولى ماروس ـ

وزرمشس كى غرمن بيهوتى ہے كەتما ماعصاب وعضلات وطرف حركت كريس ا درسلان فون تام بسم من بوجائي يناز برغور كر و كرسط ح ما اجزائے حبیم کوتیا م مرکوع سحبُود افقو دمیں سرطرف حرکت موجاتی ہے۔ دیکھونا ميں بخرسدھ ماؤں کے انگو تھے کے بکوئی جز ایک میں ٹیت پر رقرار نہیں رہتا اسى كنے لوگ استى د غازى كھونتى كہتے ہیں نمازايسى مكى وزرشس بے كەمروجورت بي ، بوره سے بب كرسكتے من نازار المطلب احدى ـ نوابوں كے تقى من وزرش سے يكرمسافر ـ بندوق بردار ـ باربردار ينگ تراش ـ توباروغ رايخت

۴۴ محنت کرنیوالوں کے لئے آرام ۔ وقفہ اور د ملینیا ہے ۔ مجھے ترم آئی ہے کہ نماز مبیا عل وعدورب میں مناحات ہے۔ راز دنیا زہے آئیی دربارہے اِس کوان دور مسلمانوں کی خاطر ڈرل اوروزش تابت کرنے کی ضرورت بڑی کیونکر بغیرونو فی د وكلائه ، كوئى دين كاكام كزنانهين جايبًا واقامت سيحسب فبإل مورهال ببوتيم يه فالنكب ايتماع وثورس فيعت بندى أننش يسيدها كطرابهوها با ركوع وسحؤد سے ايک طرح کی نبيانگ يوزيش قعود سے سننگ يوريش سلام ا يز إنْ ايرلىفيڭ را ورېرکاك يا دِس سيعيْقتشرېومانا يېركم ا کے ساتھ سی سب ملکرا کے بئی کامر نا۔ ا جِما نما زجاعت سينطيم كي طرح تمرن كرا في حاتي ہے ؟ ا ذال مكر لوگ سجد من حمع موجا میں توجا ہے کہ جوسسے زیا دوعالم ہو۔ اسی کوا مام اور لیڈر أتخاب كرين ـ مال ودولت كي عزت كوفحي البمية نهبس ركفتي أمام نبان كيديد اطاعت امامواجب ہے جومقندیاطاعتِ امٰہوں کرنا یاس کاسرروز قیا گرھے کا رَبِهُوگا چونها بیت ہے وقوت جانو ہے اِصف بندی میں امروغرب سب را رمیں ۔اس من مساوات کا ہترین بنی دیا گیاہے معدد آنا ور کا ندھو<del>ں رہے</del> کوگوں کو پیرمارت آگے جانا نہایت ممنوع ہے اِیا م لا میرکی مرامزمیں بیروی سرورتی ور تنظیم کی غرض نم فقود ہو مائیگی جیبوٹی جیوٹی بالڈن میں اُمام کی مخالفت کر ناجا ' اگرامام کے حاشے یا قرأت میں طلعی کریے تواس کو قمہ دنیا بتیلاد نیا ضرورہے اگر

سے دوسری کعت کے بعرقعود نیکر ہے توسیقیے آن اللہ کہیں منے النظلی سے ماک ہی آدمی بھول چوک ہوتی ہی ہے۔ امام کا دضوٹوٹ جائے تو دوبرا قائم تھا م ہوما باہے اور کا مرار مای رتها بي اگرام كوني ايسا كالمرس يا قرأت من منطق كرك حواصول دن كيفلا ىرونىڭا أغْمُنَةَ عَلَيْهِ كِي كُلَانْغُمْنُ عَلَيْمِ كِيرِ <u>معنى مَا سُياس كُـرُونْ ف</u>َانعا مِهماتِي انعام كماكهدسة توفرانا زتوروابس وركاطاءً يلحكون في مَعْصَدَ لَحَالَق الله لى مصيت ميك مخلوق كى اطاعت زكرنى حاسيت ) يرعل كرس ويحفوا كبساخلاقي جرأت كي تعليم ہے بيٹھ سيجھ غنب سے كاحكم نبس جو كير كہنا ہے سامنے كہدوغلطى كاللے راؤ بہرمال دن مں آئے دفتہ ظیم وراط احت حاکم تعلیم وسحاتی ہے نا دائی ممان دین کی تعلیر محلا منطبعے ، آ ورتبر بیٹر انگے اب ہرطرف سے نظیم کی ہے کیار ہور دین کی تعلیر محلا منطبعے ، آ ورتبر بر بروگئے اب ہرطرف سے نظیم کی ہے کیار ہور ہے کمیٹیاں اور مخبنیں نبائی جارہی میں بگر کن کے صول پر بھور یہ کھوں ہے نەرسى بۇعبەليەا عرا ئى سىسىمىس رەكەتومىروى بۆركىسان ا آج کا ترک کے ساتھ بدعت کا وظیفہ بھی ٹرمعا جارہاہے آخریہ رعت، کہا وکہا مزینی شنئے بیمت ہو ہتت توزندگی وہال ہے یعبنا محال ہے۔ یہ ملاثو۔ يرشيول بيننجاب بيرويونك كهانا بعت بير بحصاب كرقرآن م طرصا منت كى كتابر جديوانا يرمت ہے ؟ توب سندوق - طباروں يمب شنكوں كاجواب مرولوا كيؤكر ديا جائيكا حبنيا عاستة مواسلام كوباقى ركفنا جاسته بوتواً عِدَّ وَهُ فَالْمُسْتَطَعُ

۴۴۹ منْ قُونَةٍ (حن قدر قوت ہوسکے لینے وشمنوں کے لئے تیار کرو) پڑھا کرو۔ ً ۔ دسوی کا مہے۔ برعت دبنی کامول میں ہوتی ہے کیا ہا د دنیو کا کیا قرآن و حدیث کاطبع کروا ما دنیوی کا م ہے ؟ جوچے تطور عبادت کے کی طائے وہ ہ لی ن کا کونیا کا م ہے جونیت صالح سے کیا جائے اور عبادت ہنوینیس ایسا کا ج*س کا ذکر قرآن ده دبیث بین نہیں اس کا کرنا برعت ہ*ی اسلام ودین توآ فع تنا اسے بمگرمیں کوسلمان کا بنول قرآن وحدیث کے دفق ہونا چاہئے۔ع به حکم سنسرع آب خور دن خطااست نقها، اور متى نثن أجو كواستناط كرته مين كيايسب برحت ہے؟ نہم ان کا مافذ قرآن وحدیث میں ہوتاہے ۔اجھا قرآن وحدیث سے کو ٹی گئی تا امرُنگا ہو، تووہ بیت نہیں گر گا حکوب یا اجائے گاخریٹیات میں یا اجا بے تکے بن سے کل کرنا۔ رتعبین قت'، نہ کام وزماں مناسبت ۔ توحا زیزنا صرورت، اوتعِينُين رمان ومكان سير كام كياجا كتونا حائز نهبي تعين رما رسكا لوزمن واحتبحبنا مدعت بحرجرام ہے تبتیر مع فی الدّیں ہے تو برعن شرا م س دم کی یزت کو بھی دخل ہے ۔ بے شاک سی نے امر بخب کو فرض مجھا توتشریع فی الدین ہے اس كئے ناجائر ایجا توضل ناجائزے ماایساتیمنا ناجائزہے؟ نہیں۔ایساتیمنا نامائزے۔ اگرکو فیمتحب کوستحب مجتمام و حکم کلی کے زیراز خرنیات پڑکا کرماہوا<sup>ور</sup>

ہ استیبا ورمباح کوحرام کیے تو کیا پیشریع نی الدین نہیں ہے ؟ نہیں لوگ متحبات ومباحات كوفرض محصفه لكيس ان كيرايس تمحصفه كوغو داعنول ني كهما باآپ کوعلوعنب موا؛ نہیں۔اس تروائن دلالت کرتے ہیں ہم نے توحن عن سے توج وين زوط سمجها رندواجب - اتَّن بعض الطَّن أَتْعُو بِعِض لِمُحَايِّا لَّهُمَا وَمِن) -اصل س مشله میں بہ ہے کہ وہ امور حواصول داغوا عن میں کیے طاف میں ہوں کا ما خذ قران وحدیث میں نہیں ہے اس کے سیسا صول دین برٹرا انٹریٹر آ ہے وہ قابل ک ياقا بالصلاح بن رسُول متصلي لتُدعِكيدُولم سِال حشرت حمره كي قرشرت حيايا كرتفي يبرس كاما خذہ و وقروں رحضرت نظیجور کے بطرے کے کوئے کے طوا<u>مه اور فرا ماکة حب مک به تا ز</u>ه من *واکرین «اوراس سنج*فیف خاک کامیم ية ون ريكول حرفط نيه كاما خذيم كينو كم يعولون من أزكى وينوش و دونون من -اجِياميلا و کي ليين کيا! مرزي ميمشاينهن؟ يمند زوري وآپ ومبارك الله تعالى فراتاس ما ذُكُولُوا فِي اللهُ عَلَيْكُمُ ا ذُحَعَلَ فَكُو أَنْسَاءَ اللَّهُ يَعْمَلُ كَاذُكُرُ وَمِ كُلَّ سَعْمَ مِنْ الْمِلْيَةِ وَمَا اَدْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالِمَيْنَ يَمِ فَيْرِتُمَ وَبَهِ رَصِحِا كُرِمْتَ العالَمِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَسَحْمَتِهِ فَلْيَغْمَ حُوّا تِمْلِمُوالتَّكِيْفِ مِنْ الْمِيْفِ خوشيان مناؤيهم توامراً ذكر والاور فليفريخوا يركل يتيمس سالاقران شر برارات وكرميا وأدم اليسلام بوسي عليه الم عيني عليات ام

. نخاری میل بن عباس سے مروی ہے حضرت نے ہود سے سنا کہ رُوزعا شورہ ، روزنجات موسى فليلسلام ہے توآپ نے فرما بالجحن آختی بموسی ڈینگہ می نیست تہا رہے *ہوسی کے ز*یا دہتی میں بھرآ نے بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی <del>روز</del>ے

کا حکم دیا توکیا حضرت کے توار سے ساری دنبا کے دوزخ سے نحات یانے کی خوشی منآ بملتحق نہیں۔ مے نسک میں مرتوم لینے مزرگ کے میلادیا موت کی یاد گارشاتی

ا وراخماٰع کرتی ہے یاکہا س بڑرگ کے حالات سے واقف ہوکران کی بیروی کرے اسے عمل کی طرف راہ نکانی ہے۔ دنیا دار لینے اسم واقعات کی بار گارمناتے اور اس کامطا ہرہ اسیاصول رکر تنے ہیں جھی اسی محکا ایک خطا ہرہ ہے۔اس سے

دین یا دنیا کا فائدہ اٹھا یا نہ اٹھا ایہاری قوتِ تنبر کا کام ہے۔

صاحوا گرسودست فرمن کال کرندسی کام کرنات مال فسوس به ترک ا کرنے کے لائق ہے ۔ آج کام ملمانوں کی مالی حالت تباہ ہے۔ اسرات وہندیر وطرح جائز موگی ۔ عندال صراط منتقبم ہے ۔ افراط وتفریط قابل اخراز ہیں۔

مبلول کے ویکھا دیکھی ان کے رسوم اسلامیں وال کرلینا بالکل مامناسے غرزاسب كي دورترم للمانون كے گوم اُنگن و او دوملمان بونے کے کچے اپنے

اً إنى رسومُ ليني ساته اسلامي كُمرون من لا يمن أورسلما نون نياس فوع تطيف ان کے حطوانے مس مول نگاری کی جس کا نتیجا سلامی سادگی کی ربا دی ہو پیون

دنعدروا مات فومی کی خفاظت اوران کے مظا بارت کی می فدورت ہوتی ہے۔ یہ

معزا پیشوابان لیت کی قوت تمیز کا کام ہے جبر کو ترکیز کو اختیا رکزنا ۔ا ور ترکیز ہے اخراز کرنا ۔ اسلام کاصل صول ہے۔ برتمبری سے جو کام کیا جائے برہی ہوتا ہی رسوم دمر فا ی اصلاح کے عوض ان کے ساتھ اصول دین کالھی قلع تمع کرویزاسفا ہت ہے۔ بلامت ہے بلاوت ہے۔خدامسلمانول وعقل سلبم وقہم شغیرع طاکرے۔ اً أَرِسْرِهِ فِي اورمومِ مِنْ مِارك في طبيم توقطعًا شرك ہے؟ ايك فيم ي عباق غرامتہ ہے؛ ترک محل کومہت باننے سے بیدا ہواہے۔ نبرک مجفا ۔ یاعث کرت دوسرى ينرب عمادت تغطيم ننرك وبركت لينفس فرق ندكرنا اسادالملأ كمهكا ، كام بان كي توحيد بي وفي الخفيفت ترك في الحكم ، ترك في الاراده ي . وُاسنو؛ وَمَنْ نُعِظِمْ شَعَا مُوالله فَا يَّهَا مِن تَقُوكُ الْقُلُوب وَعَلامات خدا دندی کی تنظیم کرے یو دیا تفقے سے سے جیسے خدا کے شعرمارک سے زیادہ كونسة شعائر بوسكني والتحذوا من مقامرا تواهيم مصلى حبن تعيرا رام مرا <u>ؠۅؾڐڡ</u>ؾموٳڸٳؠ*ؽٵۯڰٳ؞ۺٳۏ*ؙٳڹۜٳڮؠؙؙڡؙڵڮڔؖڵؽؙٳۺڲؙۄٝٳڵؾۜٲؽٚٷؖڝۛڣي سَكِيْنَةُ مَنْ لِتَكُورُ وَيَفِيَّةِ مِمَّا تَوْكَ آلُ مُوسَى وَالُهْمُ وَنَ يَحْمُلُولُلْأَلِكُمْ اتَّ فِيْ ذِلْكَ لاَّ يَتَّرُلُكُوْ اَنْ كُنْتُومُوْمِنْدِنَ *ان كَى (طالوت كَى*) بِاو*شاسى كى* نشانی بیہ سے کر متہار سے اس اوت آئیگا ۔اس س تمہارے رب کی طرف سے تسكيد إدرسكون ہے۔ اس من موسلي و ہارون كے آثا ركا بقيد ہے فرشتے اس كو المحالاتيمي اس برقهارك لفنشاني ميمار تمايا زارمو -

سامى نے اسپ جرئے كى خاك زير قدم كوسونے كے كوسا ہے كے مندیں والدیا ، تو وہ لگا آواز كرنے فقیہ خانے گئے خات کے مندیں الزیادی وہ لگا آواز كرنے فقیہ خانے گئے مندیں کا الدیا ۔ اثر بیعنے خاك زیر قدم كوشٹى جرایا ۔ بھر گوسا ہے كے مندیں کا والدیا ۔ جب عشرت بعقوب علیا نسلام كی انھیں فراق بوسف عالیہ تا ہیں جاتی رہیں تو میں نے مندین ماریکی کا کرتہ ، جوان ہے رہا ہے تا کی دور ہے ہے۔

جب صنرت بيقوب عليانسلام كي تنظيس قراق وسف عليانام بي مهي هو وسف عليانام بي مهي الم يوسف عليانام بي مهي الم يوسف في من من من المرابع على المرابع على المرابع المرابع على المرابع المرا

اما منجاری حدیث حدید بیری و هٔ بن الزیرسن وه عوده بن معود سازم کرتے میں کدا تعول نے کہا۔اللہ کی قسم ہے۔ کہ (حضرت) وضونہیں کرتے گرر کے صحا آبِ وضوک کئے دوڑتے ہیں۔اور صفرت تقویمتے نہیں ، یا ناک بنہیں حماظرتے ،گر یہ کہ صحابۂ لیننے چیروں اوراحبا دیر کل لیتے ہیں۔ان کا ایک بال بنہیں گرقا ، مگر یہ کہ صحابۂ اس کو جمیٹ لیتے ہیں۔

صرت نے بیجے گولئے ۔ جامت کردائی، توعداللہ بن زبیر نے کالاہوا ساراخون پی لیا ۔ توان میں طار در پیدا ہوگیا۔ ایک صحاب نے صرت کا بیٹا ؟ بی لیا توان کا سول کا در دموقوف ہوگیا۔ یہ عاشقان رسول کے کا میں اے درشتوں کے استا دمجائیوا مناقشہ فی انصاب تم سے ہوگا۔ ہم محرکے دول نے

۱۹۹ بفرانِ اَلْمَرَّءُ مَعَ مَنْ اَحَبُّ ان کے دامن کے ساتھ ہوں گے انشا والنگل تباویک کہ توجید اسًا ذِوْرُسُكُانِ نَفِي حُشِنِ مِوْكَى ما بيم وارقتگانِ مجبت كے مجنونا ندا فعال؟ الهناالق الطالمستية أِهْدِ - بِاسِ كَر - إِهْدِنَا يَم كُوبِاتِ كَر - هَدَى - يَهُدِي - هِنَا يَةً حِيّا ط- راسته - امل من مراط سبين تفا - سُرَطُ تُكُلِّيا ، سب ـ گواكداستداه رُو عُل جا باہے جس طرح کو تقریمی رائے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ دہ راہ روکو تقریر لیتباہے طاکے المیاق کی وجہ سے مین کوصا وسے بدلاجس می اطباق ہے۔ مُسْتِيَقَتِيم \_ سديا يهموار رسد بإخط تما مخطوط سيحيولا اور ورميا في مولي س مولاتو طنهين بوقع الداستقيرات ببلاقصة كم ينجأ أج خط تيم توايك بي متواسيه در سخني خطوط مزارو البوتيمس تناخ طوط مستقيراً كي مست منطبق وتنصري لهذا تام المؤمنع فيموا المنتحداد ايك سيتيمن الأسل معل نة قال-إهدانًا الصَّاطُ الْمُسْتَقِيمُ - بِهُ وَسِيرِي رَاهِ عِلا -مِامِت كِه دومعنين (١) إِنْ أَنَّهُ الطَّدِينَ وَاسْدُوكُمُ لادنيا - يَتِيتِ بْلَادِمَا إِنَّ هَذَالُقُرُانَ هَيْلِي لِلَّتِي هِيَ أَقُوم - يَتَوْلَنَ بِيارِسْتِبَادِيَا إِسْ بِيَارِسْتِبَادِيَا إِسْ بديات (٢) إِبْصَال إِلَى أَلْمُظْلُونِ مِطْلُوبِ وَتَصْنُونَ كَيْنِي وَيَا لِأَكْ لاَهَٰنِي يُمَنْ اَحْبَبُتَ-تَمِي*نُ وَمِا بِوِقَصِدَكُ فِينِ بِنِجا سَكَة*َ

هُلَى كَسَاتُه إلى آبِ جِيكِمَنْ هَالِي فَالْفَالْحَقّ عِنْ كَالِمَا فَيْ كس بِامِمِي آلَمِ حِيسِةَ قُلِ اللهُ عَنْ إِي الْمُعَى الْمُعَقِّ مِمْ لَهِ وَ السَّرَق كَى طوت منها في فرما ياب بلجي وفي بحي حرب جزنهين بونا. ندالي مندلام جيبي بهان إله بقا العيّراط آمائٹتیفیٹر میں ہے کہ زلام ہے نہ الی ہے۔ براليت كانعول وأجمالي اقسام سفيل من ال (۱) افاھنڈ قویٰ ۔ **توتوں کا** دینا جن کے گشتعال کی وجیسے انسان رایت یا ہا<sup>ہ</sup>ے جييي عقل واس طا بري و باطني -رس نِصبِ دلائل الشرتعالي نے ایسے دلائل قائم کئے ہیں۔ جوش وباطل ہیں۔ ا واصلاح وافشا دمیں تمیزکرے وَهَدَائِنَا لَا نَجَدَانِهِم فَاس كودونوات بتاریخ (٣) ارسال منبياء وكتب بيغيمرون وكتب ساو*ى كابيب*نيا \_وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْتُكَةً يَّهُ اَفُنْ بِأَمْرِينَا ہِمِ نِيمان كواما منا ديا - كه بارسے كمست باريت كرتے ہا جُه<sup>ا</sup> گ لِلْمُتَقِينَّ - بِتَوْلَن خُرارَسوں کے لئے سرایا برایت ہے۔ اِلْمُتَقِینَ - بِتَوْلَن خُرارَسوں کے لئے سرایا برایت ہے۔ (م ﴾ كشف يعبن كو رُوبائسة صاد قديرُت مِن يعن كوالهام تواسه إنبياء كو وى موتى سِ وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَا فِينَا لَنَهُدِ عَلَيْهُمُ مُسُلِنَا فِلُوكَ مِارِي (مَرْ مجامه ووكوشتش كرتيبي ببن حووان كوابنا لاستدد كهلا ديتيه إنبي لاه يرتكا دبتيج صِرَاطهُ مُنتَقِيمِ عِصِ مراد مبلجهوا مرسب جب روه جلنا جا نباب را فراط تغريط كمي

زيا دنى وونومنا سبنېن. آزا دى كاارتقا، رومېن يانىڭ گاۋىك توپايىد رومندا

ائی نا مسے طبنے لگتاہے وہ خدا کی شم ہیں کھا تا رابنی عزت کی سم کھا تاہے التعظیم خضیت کی انتها ،بت پرستی ہوتی ہے۔ دہ لینے ازگوں کے تعلق عقیده رکھاہے کا اُؤمہت ان میں علول کرکئی ہے۔ درمياني لاشدخدا كوخدا تمجمنا به اس كي مجبوبوں سفحبت ركھناہے -اياط خوارح ہں ۔ابک طرف روافض ۔ وسطویں او مُتنت ہی۔ نہ حرہے نہ قدرہے کبکہ حق درمیان میں ہے بعنے انسان ارا دے کے بعد سے ماحب قدرت ہے نیوولاۋ اوراس کے پہلے کے اسباب میں آدمی کے خیتبار کو وخانہ ہیں۔ نظامعالم، روگرام دنیا کے لحاظ سے آدمی کوانعتیا رنبیں۔ا ورُجزئی طور سفینا ببعلت بالمركه لحافات مرشفه كابونالازم بع ممرعلت اقص كحركا واسع بند كوگونه قدرت سے اِختیاراً نكھوں سے نظرار ہاہے اور بے اختیاری میا عقلی ہے حاکم فوحداری کے پاکسس مجرم نختار ہے اور فلاسفرکے یا سکسی کوافقہ آئیں ا بك طرف تقليد محض ہے توا بک طرف آزادی نیو مقلدی ۔ درمیان میں اعلم کا اجتها ومطلق راجتها وفي المذسب احتها وفي المسُله ينزجيج كاسلساله يعيروت وقت تحقیق ہونی ہے حق کی تباع کی حاتی ہے۔ اشتراكبيت ونافس حمهوريت اور لموكبين واستبدا وكيدرميا لهلامي

انتخاب اورخلافت ہے تہور بینے حیوٹی حیوٹی مات پرلڑ پڑنے اورخبین بعینے بزدلی و نامردی کے درمیان شجاعت و مروانگی ہے حرص دخمبُو وکے درمیاً اُبہہ

وہا۔ کر ۔ بوٹیکل ۔گرمٹری اور بلا ہت و کم فہی کے درمیا ن علم ومعرفت اور ذکاہ وسلامت ہے اسراف ونجل کے درمیان خاوت ہے ارجاء ووعی کے درمان حق ہے۔ارعاء کے مغیم ملمان بھی ووزخ میں نیجائے گا اوروعی کے مغیم ہے۔ گنهگار برعذاب کامونا ضروری ہے اور درمیا نی راہ بہہے کہ اٹند تعالیٰ تو بقبول ہی فرما آب شفاعت انبياء ، صالحين همي نطور فرما تاسيخ ياسية توعذا بكري جاء نومعات کرے میاہے نوگنا ہوں کونیکیوں سے بدل ہے۔ مسلمانون کا یمان خوف ورجا ، امّبید و بیم کیے درمیان رتباہے علم كنديم كيمكم كراسي احماآ دمي اعتدال بيند متواسك كالكطانية وكالآ ما المستقيم رطنيا و افراط و تفريط المساخراز كرنا لازم الم فرض ب. مراط ستقيم رطنيا و افراط و تفريط المساخراز كرنا لازم الم فرض ب. راسته نے لئے عربی میں بہت لفظ میں ، گر بھاں صراط کا لفظ اس لئے اختبار کیاگیا ، کهاس امر را شاره کیا جائے ، که صراط شیفتر برجلینے والا ہی صاطح بنہ سے گزرجائیگا۔ جواعتدال برباقی نہیں رہا اس کومینم سے ڈرناچاہئے یا م اسے یاره زیاده پیره گرا توبیاری ہے۔ اوراس سے اُنٹر گریا توبیاری ہے ضرورت زیا دہ دوش تھی مفرہے اور صرورت سے کم حوش تھی نہاک ہے۔ مسلمان توبرات برسى رنباسيه وه إهدفا الصراط المستقيركون كتناہے واس كے معنین بيم كول في تقيم ترقائر دائر ركھ نيز مرمند كوابان و عقیدہ درست ہے، گراعال کی شفتوں در بلالے اسانی پرصا برہنے کی

مراه وفيق عِطا فرما ـ وساوسس وشبهات وسكوك سبه بچا ـا ور را وحق بريگام زني عطأ و کھو! یہ ایک مختصر دُعاہے ۔ گرکسی جامع اور کی وعاہے ۔ صِرَاطُ الْأَنْ الْعَصِيدِ عِنْهُ الْمُ حِرَاط السّبِ - اللَّذِينَ جوان كابو النعمَت عَلَيْهِم انعام الله ان يرميزاطَ الَّذِينَ ، صِرَاطَ ٱلْمُعْتَقِيمُ كابرل ب كوياوي ب إهدِ مَا صِرَاطُ النَّهُ مُنَ أَنْعَمُّتَ عَلَيْهِمْ. نِعَمِّت ۔ وہ نفعت جوغیر ربطوراحیان کی گئی ہو بیں آگر لینے اغراض ومقامہ كے وراكرنے كے لئے كوئى منفعت دى جائے نووہ اجرت تو ہوتى سے كرنمت ہنیں ہو کتی۔ اسل میں معرمت کے مغفے زمی کے میں یک خاع کہ بڑیزم ہا تھ يونغمت اس حالت كے عنی مُستعل مو گی حِس سے آومی لذت عال كرسكتا ہے تغمت کے اقسامیں :۔ ا- دنیوی به ۲ راخروی به دنیوی کے بھی افسام میں :۔ وہنی وکستی روہهی کیا قسام میں توجانی جبا۔ رقصاني جيج سميس روح كاليمونكاجا ناعقل وميوسس سيا مداد دنيا جنهاني ميي بدن اورتولئ بدن كايبداكرنا اورصت وسلامت اعصار كالأفي ركه ثانه تحسبى - صبيح لمنه فضاً بل وتخليه رواً مل الخروي معافى كناه و دا آلبي معتب نداه

نعمت کی ای اورشیم اطر سرج ہے (١) وەنعمت جواست شەنغالى سے ئال موتى سے جيسے طق بيفے بداكرنا (۲) بغمت نوخدا کی دی ہوئی ہے گر پنجی کئی آدمی کے ذریعے جیسے ماں بایا سا باوشاه كران كامنت مركز متم ك تنبختي اگرانند ندما متها . (r) وه انعامات جو بعارى اطاعت تى دج<u>ەسىيەنچ</u>ى <u>لىسانغامات بېچى</u>تقىتە الشرسي كى طرف سے بن كيونكراعضاء - يا تقد- يا ؤن اسى كے فشه سوسين ۔ توفیق اسی کی دی موٹی ہے۔ بہرحال ما مانعامات کا مرجع وہل، امیر تعالی ہی وَمَا بِكُمْرُمِنْ نَعِمَّةٍ فَنَيِّنَ اللَّهِ مَهُا رِبِ إِس وَ يَعْمَت ہے، وہ تُدہی ای*سے*، سے بڑی عمت بغمت ایمان ہے سال کے فرق میں او وہ الصول ہے ٱلَّذَيْنَ أَنْعَمَٰنَ عَلَيْهِ مُرُونِ صِرْتِ مِن أُولْمُلِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلِيم مِنَ النِّبِينِّنَ وَالصِّيلِ نِقِينَ وَالشُّهُلَ آءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنُ أُولَيْكُ رَفِيْقًا ۔ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہی گئے جن برا شہرتعالیٰ نے انعا مکیا ہے وه کون میں انبیا ، مسابقین مشہدا اورصالحین ۔ اور برگوگ کیا ہتر رفی طریع توعيارت يون بوى - إهْ بِ مَا الصِّرَاطَ التَّبَيِّينُ وَالصِّداْفِينَ الْحَرْ حَرِّضُ إِنْ َحَا يَوْ النَّبَيِّيْنِ لا بَهِيَّ بَعِنْ لاَ فَهِيَّ بَعِنْ لاَ فَهِي لَا مِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْ حضرت الوكر وصدنق أكبرم وان كي اتباع تعيم فصود بوي - اسطرح ان كي خلا

على البت بهوكئي به اور صفرت عمر وعثمان وعلى شهيد من صديق هي من المذاي أتباع تعی ضروری موگنی-ا و زخلافت نابت به یات واضح ایسے کرصد بقتیت و شهاوت زما نزبنون كے بعد همی رمتی ہے ۔ لهٰذا حضرت اما مراجنیفه و مالک فعلی واحدبوننبل كياتباع نيزحضرت سيدى محيالين عبدالقا درالجيلاني ومعين إدبن حرائجشى واحدكمبالرفاعي وبهإ ؤالدين محدا لنجاري وغيره حفيات رعنوان بتلهم كم ا تبایخ بی طلوب ہے اسی طرح انسان لینے برو مرت دکو کم سے کم مانحین میں سے عاكرمر مربة بابدا أنعمت عليه وسي وومي قصور برقاليد يدا يكسطبعي مات بحكه نادان وا ناسسے رحبا با جا لم سے بوجتها ، اورا س كے كيے بر اعتمادكر ماسيا وحكم هي بهي ہے فاشتُلُوا أَهْلَ اللِّيكُوا إِنَّ كُنْنَهُ وَلَا تَعْلَمُونَ لِمِلْمَ سوال كروراً كرتم كومعلوم ننور وتيهو إنسَّالُو\ امرے، جدوجوب يردلالت كراہے خصر فرطت من الله سُنكُوا أِذَا لَوْ تَعْلَمُوا فَا تَعَا شِنفَا وَالعَثَى السَّفَا أَلُونِ مِن ال كما يحب حاسنة نه تخط رعامزوا واقف كانتلاح سوال بي ہے۔ وكھيوا ساري دنيا میں ہی ہوقا ہے۔مارنن راعتما و کرتے ہی حب مک خود کومہارت نہ ہو۔ دورہے کی تعلىدكرتيم شكلات شبي آتيس وخودكوعا بزيائي من تومجو ً راتعليدي كرنا ٹر ما ہے۔ بے علمی میرخودمخیا رئی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ و کھوا جسام موافی ک گرا مک زمانهٔ کمکسی شاد کے زیعلیرستے میں وروہ جوابات کی ملطی تبلآ مارہاہے توكهبر صحيح حواب لكحشا نصيب تواسيه ينردري وموقوف عليغلوم توكويعي نهبرل وازاد

اقی رائے کا دعا جھے آدی کا کا منہیں عربی جا پسطری جے نہیں ٹرھ کے اور بن کے اہلے دی کا کا منہیں عربی جا پسطری جے اس کے اس کے اہلے جبل تن احربی کے اہلے جبل تن احتماد کرایا بیٹے قیت نہ ترقیق ۔ آخر تعلید کس ہوئے کا نام ہے دوسرے پر غنما دکر نا ہی توقعید ہے ۔

بی و تعلید دید -برحال مجتبد کے لئے ادب بخو ، صرف ، قرآن و تفییر و صدیث و ققة حدیث کیلئے اساد رحال سیرت نبوی تاریخ ، اسول صدیث نقه کیلئے اسوانقه مجاورات وعادات و عرف زمانه اسرار و کم دین سے دا قف بونا صورت و اب ایک آ دھ صدیث کی ترجم کتاب و کھی ۔ نہ را دیوں کے حال سے وا تعن نہ ناسنج و بنسوخ معلوم ۔ نہ دیگر احاد میث سے دا تعنیت ۔ نرکستی می کی طبیقی واستنباط کی و ت مامل ۔ اور لگے خود کو عبتہ سمجھنے ۔ خدا کو جواب دنیا ہے تما استیکر و اکفیل الدی کیے مرعل کر کے تعند سے دل میٹھے رہنا موجب اس سے ۔ برعل کر کے تعند سے دل میٹھے رہنا موجب اس سے ۔

مال داور کے خود کو عبته سمجنے - خداکو جاب دنیاہے فاکنٹ کو اکھا کہ الدِّر کُورِ علی دور کے خود کو عبته سمجنے - خداکو جاب دنیاہے فاکنٹ کو اکھا کہ الدِّر کُورِ علی اور دور اب دریا ہے ۔

اب رہ کئی ملفیق بینے بلائحقیق ایک بات ایک امام کی لے کی اور دور اب دورے امام کی ایسے خصو کی ایسان میں اسکی تبال ایسے خصو کی ایسان میں اسکی تبال ایسے خصو کی ایسان میں اسکی تبال ایسے خصو کی ایک دوا ہو بو تبیقی کی ، ایک دوا ہو بو تبیقی کی ، ایک دوا ہو بو تبیقی کی ، ایک دوا اور دور کی مالک کو قا ماسے طا ہر ہے کہ ان اور دیرکا مرکب ڈواکٹر کے اس دریت کے میں دریت کے میں میرک کے اس دریت کے اس دریت کے اس شرخص کا ایک طرق علاج ہے اور دیرک سکے اسول کے خلاجے۔

نظمیم کے اس شرخص کا ایک طرق علاج ہے اور دیرک سکے اسول کے خلاجے۔

نظمیم کے اس شرخص کا ایک طرق علاج ہے اور دیرک سکے اسول کے خلاجے۔

ساجوا ألَّانُ أَنْ الْعِنْتَ عَلَيْهِ وَمِن كَالِمُومِي المِرام ورمي المِست عان كو سبحفاكدوه دین ہے پیورکئے تھے اِسلام ریٹراطلم ہے ۔ قرآن ہم کواُن سے لا حدیث ہم کوان می حضرت رسول مٹرنسلیا شرمالیہ **و کم کی سیرت ب**اری کے حالات سے وقفیت ان کیے دہیے ے بوئی جب دہی فال عنبار نہ رہے ، نوحضرت کی سار تیجا پیمففو دجب داستہ کا میا تومز إرتصدود كونيخ امعلوم سلمان كاسرائي از دعولي رقران كالمتوا ترطريق يت بطعي وسأل سے بن كينے اسے جب سحابہ بے دين بوگئے تو قرآن كا تو اترك رنباہے. دا ه *بے حَت*ِنی ، کَتِعلَیمنٹی کواڑا دیا ۔ قرآن کواڑا دیا ۔مدیث کواڑا دیا جبعلیمنٹی ی نهِ من تو *حوکس اسلام اورکون سلمان* الله الله في اصحابي مَنْ أَحَيْظُ وَفِيحِيِّي احتفرون أبغضه وفلبغضى أيغضه ورضاس ورور مراسدر میرے اصحاب کے تعلق، جربے ان سے عبت رکھی اس نے میری محبت کی دوس*ت* ان سے مبت رکھی ۔اورش نے ان سینفن رکھا ،اس نے مجھ سینفن رکھنے کی دحم بغض رکھا تنا مزاہب والوں سے پوچھو سب سے ہم کن کو سمجھتے ہیں۔ اپنے بغریرکے اسحاب کو۔الَحییاَ ذیا لله سیرالرسلین خاتم النبیین کے نام اصحاب مے دین توب توره حضرت كَيْنيس سال كم منت كي يرقدر داني -اَسْتَغْفِرْا لله -

عَيْرِ المُعْيِضِوْرَ عَلِيهِ مِنْ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَةِ فِي الْمَالِيَةِ فِي الْمَ نه داسته ان لوگوں کاجن بیضنب کیا گیا۔ اور نه داستگراموں کا۔ مره عضب خون دل کا بغرض نتهام وضرر سانی جش کرنا خون دل کابوش کرنا الله تنها می خصنب کا ابتدا فی صال ہے لہذا ضرر رسانی و نرادی مراد ہے جو خصنب کا ابتدا فی صال ہے لہذا ضرر رسانی و نرادی مراد ہے جو خصنب کا انتہائی حال ہے۔

تمام اعراض نفسانی ،صفاتِ رُوحانی جیبے رحمت فرج سرور عِفنب جیا عَیرت کِر ِ خَداع یَکبر استهزاء ان کے ابتدا اوراواً مل بھی میں اورانتہا اورغایا بھی ہیں ایسے کلمات اللہ تعالی کے لئے جب استعمال کئے جاتے ہیں، توان کے غایا وانجام مرا د ہوتے من شکا تخصنب سے مراد سزاوہی ۔غداب رنا جیاسے مراد رکی فیافیٹر دیا یہ کھندا ہے کہ کہ فعد حضال کا گراہ ہونا ۔

ضَلَّ بُضِلَّ صَلَاً لا فَعُوضَا لَيُّ كُراه مِوْاء مَغْضُوبِ عَلَيْهِ عَلَورِ صَالِين سے كون مراد ہيں؟ مَغْضُوبِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْ وَكُنْهُ كَارِ مِرادَ ہِيں اور صَالّين سے بِعِقيدہ ناواقف لوگ قضود ہیں جس کی وتِ وعلم ختل مو، وه ضال جے اور جس کی فوت ِعالمہٰ فاسد مو، وه فاست و رکارہے اور مغضوب معنوب معنق الريتعالى فراتا معضوب عنق الله عكيه واستد *اس يفضب فرما يا حنا ل و گراه كت على فرما كاسي* فَعا ذَا بَعُ لَ كَيْ إِلَّا الضَّلَالُ حق کے معدسواضلال وگراہی کے اور کیا ہے نرمعضو عَلَیْم سے مراد بہو وہیں السِّتعلق فرة أسِيمَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ حِسْ مِلسَّرِ فِي الْعَالَى الراس يَصْعَبُ كِيا -اورضاً لين معمراونصاري مِن ان كي تعلق فرأ ماج فَلْصَلُوا وَاَصَلُواْ كَاتِيْرًا ـ ينودهي كمراه بوساوردورب ببت ول كوكراه كيا الّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِ عِرَيْهَا عَيْلًا عَنْهِ

اس كُ لَكَا إِكَمَا مُدَا مِيدوبيم ، خوف ورجاكي بِلّني برابرومي يَبْنِي ٱلْحَوْفِ وَالرِّيحَا بہلے نیک عل ونیک عقیدے کا ذکریے بھرنیکہ كَاوْكِرَ بِهِ غَيْرُ لِلْعُضُونِ عَلَيْهِ مُوكَا الصَّنَا لَيْنَ تَرَكِيبَ مِن كِيابِ ١ اَلَّذِينَ اَنْحُتَ عَلَيْهِ حُرك مِنْت سِے غِركالفظاواييا اللهم سِي كرمعرف كى طرف مضاف ہوکر معی معرفہ نہیں ہوتا نہیں۔ و نقیضوں کے درمیاں کیو تو مفید تعرب ہوتا ہے۔ ٤ ٱلْحِنَّرُكَةُ عَيْرُ الشَّكُوُّنِ كِي**َرِي لا مِ عِهِد وَهِني سے كو فَيُ ع**َبِن شِيغُ مرا و**نہِس ہو تى** وه عکم میں نکرہ کے رقباہے اِسی طرح اَلّٰانِ ٹی اسم وصول کابھی حال ہے کہ جواسے غيرفين فرا دمرا دموت من يبيغ عهد ذهبي محيط فيراسي اوراس سيرميين فراه مرادنہیں ہوتے۔عَلَیْ خِیْرِ لِلْعُنْصُنُونِ کے نائبِ فاعل کا فائر مقامہے۔ صاحبوا اینی صورت سکل ۔ اَخلاق وعادات بطرز زندگی اُوغور کرد ۔ کہ ٱلَّذِيْنَ ٱنْعَمَّتَ عَلَيْهِ مِركى بيردى ميست يا مَغْضُون عَلَيْهُ واورضَالَيْن كى انباع ميں تما ملسكا أم هي ليتے ہوتو، اوما في كا د ،كتے ہوتم توسيلطان کی حکمہ ۔ ایس مایل ۔ اور غلام محمد کی حاشے رجی ۔ یم کہتے ہو بیندروز پیلے اسے توسلمان تصاب ام كالمان مي كم موت جار الياس خدا کو تمہاری غرمٰ کیا بڑی ہے <sup>ک</sup> جو تم کو خدا ہ<u>ی سے تو و دایاں ہی ہے ت</u>یں علما و کے بیجے مشیائے کی اولاد ، نہ قرآن سے واقعت نه مدیث ہی پار ہے ہوئے

4 .

سیح قرآن مک پڑھنانہیں آتا۔ بی السے ۔ ایم السے ۔ بیے وقوت احمٰق مجنواح تی بن گئے۔ پیزنراہی وبربا دی کیوں نہ آئیگی ۔ بن گئے۔ پیزنراہی وبربا دی کیوں نہ آئیگی ۔

وین کی حفاظت اوراس کی حابت کون کریے گا یا فسور مسلمانوں کیے كيا كمزدراخلاق موڭئيس - نهزيب كي حميت، نه قوم كا تيباز - نه روايا يقيمي کی خفاظت ۔ ویکھو! تم جن کی تقلید کرتے ہو، وہ اپنی قومیت کی کسی حالت تتے مں۔ دوسری فوم میں جذب ہوجا نے کے لئے کھی راضی نہیں جان دے دینگے گراینی قوم کی عزت ہاتھ سے نہ دی گے ایسے کمزورکر پکراکے اشخاص کی ترقیسے سلمانوں کوکیا فاکرہ لیسے بیچیت افرادایتی قوم سے قلنی درمونا جا ہتے ہیں۔ انڈین کہنے سے شرمانے میں قوم کی تحقیرول میں گھنٹے میں۔ نہ قوم کے لئے ایّیار۔ نہ توم کے لئے قربا بی شخصی فوا ڈری شیس نظر۔ وشمنوں کے حاسوس کہی لوگ مونیاں وتتمنول سے زیادہ قوم کو ،ان سے نقصان نہتاہے ۔ان کا وجودان کے عدم سے ہنے رہاں۔ بیزرہا نرامی شن کاہیے یسونا ، جا ندی ، اُٹیش ،الماس ، یا فوٹ اُٹ موقی امینمشن،رینمی کثرانمیشن، دوده بهی امینین، نزیت امینین امینژه کے زمانے مسلمان آمیٹیش ہوں تو تعجب کی کہا یا ت ہے جنب المحفوظ کی کے اس الميشن كے زمانے سے سے

جب سے ول زندہ تونے ہم کو علوا ہم نے بھی تزی را مکہانی ہوری ایک اور شکد نے آج کل بڑی اہمیت بداکر لی ہے جوا سلامی اخلاق وحاوا

وانبيازات كونميت والودكرر بإہے اورانسان كومهمت كے درجے سے على گلافا ب و مشله رده کاب اس منظیم او مختلف انجال و دختف انعل من بعن ۔ قدیماصول کے بابندلوگ ہر دسے کی صرورت کو محبوس کرنے میں بیض لوگوں کے بیش نظربوری کا تردن ہے اور وہ اس کے تنائج کونچ شی تبول کئے کے لئے تیار ہی ا وبعض لوگ پورپ کے تدن کے دلداوہ مں گز تنائج سے بحنا جاہتے ہیں گر انگی ہوس کاری ہے جب کو ٹی عقیقت آقی ہے تولینے لوازم کے ساتھ آتی ہے میکن ہٰں کہ ملزوم *آجائے* اورلازم نہلئے۔ ہم اول ذرہے پر فیسے گو ابت کریں گئے پیرونیا کے واقعات وحالات جوتحربے طال موسے مں اس کو بیان کریگئے۔ اور بے پر دگی کی تحریجات اور تنائج کو ظاہرویے روہ کرینگے۔ میں سے تقدمہ واحب کا واحب ا ورمقدمہ حرام کا حرام ہے ۔اسلامیں زما اور

اسلام کے اہم اصول میں سے بترم وحیا جصمت اور پر دہ ہے اِصوالیا اولا دُكْتَني مەزرىن كما دا قوتىلىفىس مى داغل مىل لِصُولِ لِسلام مىس سىلىم و كاكما ما ا در ہوی بجوں کو یا انا ہے بھورت *خطِ اُسل و تربت اولا دیلے لئے ہے اسلام* مِن مردغورت كونتر بك زندگي - اپني غزت وا رومخښا ہے عورت كى جان وا برو كي خاطت كے لئے عومرداینی حان ومال سے درینع کرہے وہ نہایت کمینیا ورزول م آ دمیم*عاما تاہے*۔

ا المَّارِينَ الْمُولِّكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَنَرِّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُولَى وَرَبِينَةٍ كروں مینجیس اور در رکھا بابت كے مطابق نازوا داكے ساتھ با ہزیملیں ج ا آبت ۱۷ سوره اخرا وَاذَاساً لَهُ وَهُنَّ مَدَّاعًا فَنِعَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابِ اوردبان كونى خرمانكوتويرُوك كي سح سے مألكو۔ ج ٢٣ - آيت مو ميكورُ اخراب-يَااَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِإَذْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُعْمِنِينَ اَنْ ڽؙڽؙٮؽڹؘٛۼڸ*ؽ۫ۅۣؾؘؙ*ؙٙؠڹڂؚڶٳؠؽؠڡۣؾؙۜۮ۬ٳڮٵۮ۬ؽ۬ٲڹٛؠۼڒڣڹؘڡؘڵڰؽۏڎؘؽڹۘ الے بنی تم اپنی بویوں کو بیٹیوں کو اورا یا زاروں کی بیویوں کوکہوکہ (سے ایل ك يني يا درون سے ) لينے آپ کوچھياليں - پيرکمتر درجہ ہے کہ لوگول کومعلوم ہوکہ برگوستی ہویاں میں ۔اور رمعاشش ان کوٹوک کرایذانہ دیں ۔ حضزت رشول لنصلي لتدعلب ولم نيرجضزت سيدة النسا فاطمة الزمراسي والم بیٹی!عورن کے لئے کیا ہنہ ہے عوش کیا ۔وہ کسی غیرمرد کو نہ دیکھے نہاس وغیرو ويھے آپ نے فرما ایکوں نہو فاطمہ میری حکر کوشہ ہے۔ ا ب اس رغور کر اہے کہ بے یر د گی کا فتنہ پر اکنو کر ہوا وا ورآ یا کہا ہے ا دراس کے نتائج ولوازم کیا ہوسے ؟ غیر ضروری ملکہ مفتعلیم عور تول کا کھانے کے لئے کلنا ہے پر دوکفا عورتوں کاسلمان گروں میں آبال کا صحبت مد۔ 

ا آ طاکیزمیں جانا جس میخت شس ملکہ اُمحش ڈراھے و کھائے جاتے میں ینیم برمہند ایکسٹ ا دا کاری کی علیم جھبو بٹی اخلاقی حرات یشریف گھرانوں کے نوٹے اور لڑکیوں کا ڈرا كرنا رطك اور اطليول كي محلوط تعليمه ان سب كنتا في كبا بوس ؟ زن وسول محبت كاندرينا يضبط توليد مناخوا ندهها نون كابدركرنا مان كوملاك كرناشا كرابت اوراس سے اختناب كرنا دامراض متعدى كاعام مونا جناطيف توايك طوف خود به عنبوں سے كمال اتحاد بيدا كرنا - بيرتام حالات وہين جن سے قوم تیا ہ وربا دہوتی ہے،اسلام کا اسم رہ جا تا ہے اور خصوصیا فنا بوجاتے ہیں۔ میرسے خیال میں عور تول سے زیادہ فابل الزام بے حیا باپ ،اوربے غیرت شوہر ہیں۔ مجھے فصیلات میں بڑنے سے تسرم آئی ہے ۔ ماہ نامُه ترحیان القرآن کا جزور پروہ " اختماعی اورسٹ عی تقطیظ ہے؛ ملاخطہ فرما ئیں۔ان کے نقولات میں سے ایک فقرہ جومیں ککھ کہا ہو بُرُمن سوشل ما رقى كالبطر مع للكمتاب يدعورت اور مرداً خرحيوان مي تو ہیں۔کیاحیوا نات کے حواروں میں تکلے ، وہ بھی دائمیٰ نکاح کا کوئی سوال پیل ہوسکتا ہے 9 حِزى الله عنى الستبيرا با ألا على المودودي خَيْرًا-

ېرونی دورست دی کې شورمان په سِلكش بنے نوٹ كاسىنمان نه شوفرسے ردہ ان طارسے بُردہ

توآیا کی بھی نا زبردا ریاں ہیں

ہے، بہ توروا دارمان ہیں به آزا وی می کیا ، فرمداریان میں ابِ آگے خداہی کی ستاریان پ بسراب ناك كلنه كيتارايي وظ مرکلیدیان و توكياكها ، زنا نه ا واكار ما ايس توقهرمن داكي مترريا ربابين لياجكل بي كياغلط كارمايين مَعَادَ الإلرمَعَا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ عَيْلُ مُن سُولِ اللهُ عَلَيْهَا نَعْنَى وَعَلَيْهَا غَوْتُ وَعَلَيْهَا

المترال ومدت علي والعركان والم والتحالي والمتال المتالي الموالي المالي المالية والمراجع المراجع المرا ا ورمز تب كى آب كى المناسنة في الرقي في وقلاد كيك جياناه ما ووكار ميثويت رهم إحكم حدام قل و زياديل أو وافعوت كالماء في مناس تب يؤمرن غرب أمّا . المستراك والمراد وكرداسه كاروى (٧) ألم كارت تفريد والمنه بروانا كم مقالات اشادات مجدد سيول مناه و من المعلى المعدِّر إلى المعرف المري الما الما المعرب و ما الله و معالم ١١) وَعُرُولِكُولِينَا لِيَعَالِمُعَارِكُ الْمِرِيُ عِولَةُ لَيْنِ وَالْمُولُ عَرْ مَدْرُولُمُ اللهِ (م) زۇرائلاشواق دىيال من مىكلارماسى مىت دايل ھى درويده الار (٨) المُعَوِّدُ الكُونَ وَمَا وَالْمُونِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْجُودُ وَكُلُوالُمْ عَلَيْنَ وَكُلُوالُمْ عَلَيْ

رو التيالية الا معاللغات اولى المتعلقات مريد ميدان الاتعادي ألا بتمت - مر (14) اعجاز الفران - دجواهجا لاتقراح وتبيه بيروره كوتر راؤ ا كاحامة ثِنَّما كى لات فال خطيبة ٢ ر ١٩٧) مرأة للحفي أنويخر وتخضأ فقد إنران وه أن وف يرك فيال فيكثر فطرم فقم (۱٫۵) أربيعيلن (بزيان عرق) حنيرت نشاه ولي مندوزوم بردايت موله نياصروح يرقيمك ١٠. (١٦) تحفيظهال بينا إلى رود) بحول كدن مزيبي علماني نظم-(١١) وورجاف أن وزا در وسينظم ن ولاناف 12/19/1 كيمنادي الوراوطيك (19) سُووي الحالم ووكرسوراول وأنساع